





# شمساره حسافظِ ملت

ہے مخزن علم و حکمت کا ''شارہ حسافظِ ملت' معارف کا ہے إک اُونچا منارا'' حسافظِ ملت' سجا ہے اِس میں اُستاذِ زمن کا تذکرہُ نور ہمیں اِس واسطے لگتاہے پیارا'' حسافظِ ملت'

نتيجهُ فكر: مولا ناحا فظ محمرنو يدمحمري سيفي



# فهرست

ا المالية ..... ثخ الحديث المستخطف من المستخطف المستخط المستخطف المستخطف المستخطف المستخطف المستخط المستخل المستخط المستخط المستخط المستخط المستخط المستخط المستخط المستخط المستخل المستخلط المستخلط

صاحب زاده مولانا **12** محرعبدالمصطفیٰ ہزاروی

# تعارف

حيات ِ حافظ ملت پرايک نظر اداره

سوانح حا فظِ ملت اداره

اساتذهٔ حافظِ ملت مولانامحرمبشر سعيد مرتضائي

مشاهير تلامذهٔ حافظ ملت مولانام مبشر سعيمر تضائي

فَضُلُ الْبَارِي فِي أَسَانِيْهِ صَعِيْحِ الْبُخَارِي فَيُ

وَ فَصُلُ الْإِلَّهُ فِي أَسَانِيْدِ الْمِشْكُوهِ



| 81  | سندِ حديث ازغز الي زمال      |
|-----|------------------------------|
| 82  | والرِّ خامهُ شرف ملت         |
| 85  | رشحات قلم رئيس المناطقه      |
| 87  | كلمات أستاذ الاساتذه         |
| 90  | م كتوب مسعود ملت             |
| 91  | (اجازت نباض قوم              |
| 93  | بيغام وارث ِعلوم غزاليُ زمال |
| 97  | بيغام جگر گوشئة غزالي زمان   |
| 100 | منظوم تكريمات اكابر          |
| ,   |                              |



# تأثرات

مفتيً ابل سنت فتخارِا ہلِ مفتى منيب الرحمٰن ہزاروی فقيه كبيرشخ الحديث 108 وازخلفا 109 بشان جامعه نظاميه رضوبير يادگاراسلاف أستاذ القرامولانا قاري ظهوراحد سالوي بيرطريقت حافظ ملت کی چندیا دیں الحاج محرشفيق كيلاني پروفیسرڈاکٹر116 حافظ ملت اورخدمت ِ فَمَاوَى رَضُوبِيهِ مجيدالله قادري

# تحسينات

استاذالاسا تذه ابوجهاد 120 مفتی ظروا ما نات مفتی طور احمد جلالی مفتی ظهورا حمد جلالی









## اداریه.....

مديراعلى: شيخ الحديث دُا كَتْرْفْضُل حنان سعيدي

# مجلهالنظ ميه كا"حا فظِ ملت نمبر"

عام طور پرکسی رسالے کی خصوصی إشاعت کسی شخصیت کے دنیا سے رِحلت کر جانے کے بعد کی جاتی ہے، لیکن محبلہ 'النظامی' کی ٹیم نے فیصلہ کیا کہ استاذ الاساتذہ شخ الحدیث حضرت مولانا حافظ محمد عسبدالستار صاحب دامت برکاتهم العالیہ کی حیات و خدمات پر ''خصوصی شارہ' آپ کی حیات میں ہی شائع کیا جائے ؛ تا کہ آپ کی حیات کے زیادہ سے زیادہ پہلومن شہود پر آسکیں۔

# اِس سے قبل النظ میں کے کئی خصوصی شارے شائع ہو چکے ہیں:

- 1) امامِ اہلِ سنت اعلیٰ حضرت امام احمہ درصنا خان علیہ الرحمہ کی حیات وخد مات پر''امام احمہ درصن نمبر'' دسمبر، 2018ء میں شائع ہوا۔
- 2) نبیرهٔ اعلیٰ حضرت تاج الشریعهٔ فتی محمد اختر رضاخان علیه الرحمه کی حیات وخد مات پر '' تاج النسریعی نمبر'' اکتوبر، 2018ء میں شائع ہوا۔
- 4،3) مفتی اعظم پاکستان علامه مفتی محمد عبدالقیوم قادری ہزاروی علیه الرحمه کی حیات و خدمات پر دوخصوصی شارے شائع ہوئے: پہلا اگست، 2018ء میں اور دوسرا اگست/شمبر، 2021ء میں۔
- 5) شیخ الحدیث علامه حافظ حن دم حسین رضوی علیه الرحمه کی حیات و خدمات پر ''امپ رالمحب بدین نمبر'' دسمبر،2020ء میں شائع ہوا۔

ماہ اکتوبر ہمارے استاذِ گرامی قبلہ حافظ صاحب کی پیدائش کا مہینہ ہے، اِس مناسبت سے" حسافظ ملت نمسبر" اِشاعتی مراحل طے کرنے کے بعد آپ کے ہاتھوں میں ہے۔

حسافظ ملت بمسبر پیغام سر پرست اعلی ،تعارف حافظ ملت ،تکریمات اکابر ، تأثرات ِمعاصرین ،تحسینات ِتلامذہ ومعتقدین اور مناقب پرمشتل ہے۔

آپ كى سنر مح بخارى مسلى به وضل البارى فى أسانيد صحيح البخارى ، اور سند مكوة المسائح مسلى به وضل الإله فى أسانيد المشكوة وكالم المسلم ويا كرديا كرا ما المسلم ويا كرا ما المسلم ويا كرا ما كرديا كرا ما كرا ما كرا كرا كالما كرا كالما كرا كالما كرا كالما كرا كالما كالما

النظامی کی ٹیم نے بھر پورکوشش کی ہے کہ حضرت حسافظ ملت مدظاۂ کے اسا تذہ ، معاصرین اور تلامذہ سے رابطہ کر کے آپ کی شخصیت کے بارے میں زیادہ سے زیادہ معلومات کو إحاطۂ تحسریر میں لایا جائے ، ایک حد تک ہمیں کامیا بی ملی ہے ، لیکن یہ حرف آخر نہیں ، قارئین سے گزارش ہے کہ حضرت حسافظ ملت مدظلۂ کے حوالے سے اپنی معلومات اور مشاہدات إدارہ (النظامی) تک پہنچائیں ، ان شاء اللہ تعالی الگے مراحل میں اِن تحریرات کو بھی شائع کردیا جائے گا۔

الله تعالى حضرت حسافظ ملت مرظلهٔ كوصحت وسلامتی والی طویل حیات عطسا فرمائے۔آمین بجاہ سیدالمر سلین ﷺ

# پیغام سر پرست ِ اعلیٰ

تعمیب رانسان میں معلم کا کر دار بنیا دی حیثیت کا حامل ہے۔ اِس کا کنات کے اندر جس قوم نے بھی ترقی کی علم و حکمت کوتر جیجے اول رکھا اور تحقیق و تدبر کے میدان میں مسلسل کا وشوں کے ساتھ عقلی ، فکری اور عملی ارتقائی سفر کو مقصو دِحیات جانا۔

قبل از اسلام فلسفیان نظریات اس قدر گنجلک، پیچیده اوراُ کجھے ہوئے تھے کہ راہ ہدایت کے آثار دھندلا گئے، علمی موشگا فیوں نے انسانی ذہنوں کو متذبذب کردیا مگر جب غارِ حرا سے روشی پھیلی اور قرآن کا سورج ضوفشاں ہوا توصدیوں کی کثافتیں دھل گئیں، اہلِ عقل و خرد کے عقل تانے بانے تار تار ہوکرا پنی حیثیت کھو بیٹھے۔ صحرانشینوں اور بدوی زندگی کے خوگر، قب نلی نظام کے عادی اہلِ عرب، جہاں تلوار اور لڑائی کا تسلط تھا۔۔۔۔ ظہورِ اسلام کے بعد ایسے موم ہوئے کہ إدھرآیات کا نزول ہوتا، اُدھراُن کی آئلے میں چھلک جا تیں اور دل نرم پڑ جاتے۔ اِس فت رآن کے عسلوم و فسنون نے گڈریوں کو شہنشاہ اور بوریا فشینوں کو دنیا کا سلطان بنادیا۔

آج چودہ سوسال کے بعد بھی اُسی نور کا ظہور ہے اور علمائے دین شب وروز کی تگ و دواور محنت ِشاقہ کے ساتھ اُمّت ِمسلمہ کے ذہنوں کوجلا بخش رہے ہیں ۔

حب معید نظب میں رضوں اس طویل ارتقت انی سلسلہ ذہبیہ کی ایک سنہری کڑی ہے، جس میں امام رازی وغز الی علیہاالرحمہ جیسے ماہرین عسلوم عقلیہ ونقلیہ کی تحقیقات سے مسئرانسانی مستنیر ہور ہی ہے۔

جامعه نظاميه رضويه كے ناظم تعليمات حافظ امانات مفتى اعظهم پاكستان علامه

حافظ محمد عبد السارسعيدى متّعنا الله بطولِ حياته كى ذاتِ گرامى كا شارى كى أن مشامِي أن مشامِيرامت ميں ہے جنہيں فلسفه ومنطق كے ساتھ ساتھ قر آن وحديث اور أن كے متعلقه علوم ميں بے پناه بصيرت سے نواز اگيا ہے۔

قبلہ حافظ صاحب اور جامعہ نظامیہ رضویہ کا چولی دامن کا ساتھ ہے۔ والبرگرامی حضرت مفتی اعظم پاکستان علیہ الرحمہ نے فراست وایمانی کے ساتھ نظامت و تدریس کے لیے اپنے جس شاگر د کا انتخاب کیا اُن کی وفٹ، اِحت لاص اور سعی مسلسل کی بدولت آج حب امعہ ترقی کی شاہراہ پہنے صرف گامزن ہے، بلکہ چاردا نگ عالم میں اُس کے معیار، وقار اور کردار کا شہرہ ہے۔

مجھے بھی بیاعس زاز حاصل ہے کہ قبلہ حافظ صاحب میرے مربی اور استاذہیں۔
والدِگرامی علیہ الرحمہ کے وصال کے بعد جامعہ کے قلیمی وانتظامی ڈھانچے کے استحکام اور
نظام کے ترفع کے لیے آپ کا بے مثال کر دار ہے لگہ جَزّاءُ الْاِحْسَانِ إِلَّا الْاِحْسَانُ کی
تفسیر پیش کرتا ہے۔ حب معیہ نظام سے رضو سے کے لیے آپ کی شابنہ روز
مساعی کئی دہائیوں پہ مشتل ہیں اور دورِ حاضر کی دینی تاریخ کا روثن باب ہیں، جنھیں کبھی
فراموش نہیں کیا جاسکے گا۔

رب ذوالجلال آپ کے علم وضل سے تادیر فیض یاب ہوتے رہنے کی تو فیق رفیق مرحت فرمائے۔

> محمد عبد المصطفیٰ **ہزاروی** ناظم اعلیٰ جامعہ نظامیہ رضویہ ت<sup>نظی</sup>م المدارس اہل سنت پاکستان



# تعارف

# حيات ِ حافظ ملت پرايک نظر

- 🖈 اسم گرامی: حافظ محمد عبدالستار سعیدی ولد چو ہدری شیر دل بن جعفر خان نمبر دار
  - 🖈 ولادت: ۱۸ ذوالحد، ۱۳۲۸ ه/11 اكتوبر، 1949 ء، بروزمنگل
    - 🖈 مقام ولادت: گاؤل گنگانواله ملع و تحصیل راولینڈی
- که مدرسهاعب زالقرآن جامع مسجد تھیکیداران، ڈھوک رتہ راولپنڈی سے حفظِقر آن کی تحمیل:۱۳۸۵ ھ/1965ء
  - 🖈 ۋىسى ہائى اسكول چېرى شلع راولىپنڈى سے مال كى تحميل: ١٣٨٩ ھ/1969ء
  - 🖈 درس نظامی کے لیے جامعہ نظامیہ رضویہ، لا ہور میں داخلہ: ۹۸۳۸ ھ/1969ء
    - 🖈 دارالعلوم احسن المدارس، راولين ثرى ميس داخله: شوال، ١٣٩٢ هـ/1972ء
      - 🖈 جامع مسجد تا زهگل، دُهوک رته مین خطابت (چیماه): ۱۳۹۲ هه/1972 ء
        - 🖈 رشتهٔ از دواج میں منسلک ہوئے:1972
  - 🖈 بڑے صاحب زادے: مولا نامحمصدیق سعیدی کی ولادت: 7 اکتوبر، 1973ء
- ⇒ جامع مسجد صوفی الله دین، ڈھوک رہ میں خطابت: ۱۳۹۳ ھ /1973ء تا
   ۱۳۹۴ ھ/1974ء
- ☆ دارالعلوم احسن المدارس، راولپنٹری سے موقوف علیہ کی تکمیل: شعبان، ۱۳۹۴ ہے/
  اگست، 1974ء
  - 🖈 🛚 تحريك ختم نبوت مين شموليت:۱۳۹۴ هه/1974ء
    - 🖈 سرگودها بور ڈ سے میٹرک:۹۳ ۹۳ ھ/1974ء

- 🖈 🚽 جامعه نظاميه رضوييه لا مورمين دوباره آمد: شوال ۱۳۹۴ / اکتوبر، 1974ء
- تحریک ختم نبوت کے سلسلے میں اکابر اہل سنت کی خدمات پرجامعہ نظامیہ رضوبہ میں منعقد دعوت استقبالیہ میں شرکت: ۲۰ شوال، ۹۴ مر ۱۳۹۴ مر 1974ء
- ☆ حبامع نظام یہ رضوب ، لا ہور سے فراغت اور نظیم المدارس کے
   تحت شہادۃ العالمیہ کی تکمیل : شعبان ، ۱۳۹۵ ھ/اگست ، 1975ء
- ☆ حبامع نظامت کا آغاز:
   شوال،١٣٩٦ ص/اکتوبر،1976ء سے تاحال
  - 🖈 تحريكِ نظام مصطفى ساليتياليهم مين شموليت: ١٣٩٧ هه/1977ء
- یوم شہدائے تحریک نظام مصطفیٰ سلیٹی آپیم کے موقع پر انعقاد پذیر جلوس میں شرکت وخطاب: ۱۳۹۷ ھ/6 مئی، 1977ء بروز جمعہ
- ☆ غزائی زمال علامه سید احمد سعید کاظمی شاه علیه الرحمه کے دست ِ اقد ل پر بیعت:
  1979 ہے/122 کو بر،1979 ء
- ہے سنی رائٹرز گلڈ کی جانب سے بہترین مصنفین میں پہلا انعام پایا: ۱،۰۰،۰۰ ھ/ ھ/ ﷺ کا 1980ء
  - 🖈 پېلى د فعه حج بيت الله كى سعادت: ١٣٠٣ ھ/1983ء
- حب مع مسحب غوشید، شو مارکیٹ لا ہور میں خطابت: ۲۰۰۴ ھ/1984ء تا
   حب مع مسحب غوشید، شو مارکیٹ لا ہور میں خطابت: ۲۰۰۷ ھ/1987ء تا
   مسکب غوشید، شو مارکیٹ لا ہور میں خطابت: ۲۰۰۷ ھ/1987ء تا



- محسکمہاوقاف پنجاب کے تحت حب امع مسحب دسلم، لوہاری گیٹ لا ہور میں
   بطور خطیب تقرری: ۲۰۰۷ ھ/ 3 مارچ، 1987ء
- ⇒ حبامع مسحب دیار سول الله گلشن راوی لا هور میس خطابت کا آغاز: ۱۴۱۰ هـ/
   ۵۶ مارچ، 1990ء تا حال
  - 🖈 چپوٹے صاحب زاد ہے محمد معین کی پیدائش: 21 جنوری، 1994ء
- 🖈 آبائی علاقے میں حب معین غوشی سعید یہ کا قیام: اگست، 1995ء
  - 🖈 پېلې مرتبېمسره کې سعادت: ۲ ۱ ۱ ۲ ه/ 1996ء
    - 🖈 دوسری بارغمسره کی سعادت: 2001ء
- 🖈 جامعه نظامیه رضویه، لا هورمیس بطورشیخ الحدیث تقرر: شوال ، ۱۴۲۲ ھ/2002ء
  - 🖈 تيسري بارغمسره کی سعادت: 2004ء
  - 🖈 دوسرى بارنج بيت الله كى سعادت: 2006ء
- الت محاذ کے زیرِ اہتمام ناموسِ رسالت ریلی میں ہے۔ تحفظِ ناموسِ رسالت ریلی میں شرکت:۱۴۲۷ھ/14 فروری2006ء
- مجلس علاء نظامیه پاکتان کی طرف سے شاندار دینی خدمات پر گولڈ میڈل دیا گیا
   (برموقع مفتی اعظم سیمینار): ۱۰ رجب،۱۳۲۵ ھ/6اگست،2006ء
- ی برکاتی مناؤنڈیشن کی طرف سے فت اوی رضویہ کے تحقیقی کام پر چاندی میں تولا گیا (برموقع سالانہ جلسهٔ دستار فضیلت حب امعیہ نظامیہ): ۲۲رجب، ۱۳۲۷ ھ/2001 گست، 2006ء
  - 🖈 چوتھی بارغمسرہ کی سعادت: 2006ء

- يانچويں بارغمسرہ کی سعادت:2008ء
- 🖈 تىسرى يارىج بىت اللەكى سعادت: 2009ء
  - 🖈 چچٹی ہارغمسرہ کی سعادت:2012ء

نوٹ: 2012ء سے تا حال ہرسال (علاوہ 22۔ 2021ء، بوجہ کرونا وائرس) رمضان المیارک میں عمرہ کی سعادت حاصل ہورہی ہے۔

- دورہ برطانیہ کے لیے عمرہ کے بعد جدہ سے روانگی: 4جولائی، 2013ء
- (عمرہ کے لیے 22 جون کوروانگی ہوئی، برطانیہ سے 14 اگست کوواپس لا ہورینیچے)
- مخضر دور ہُ متحدہ عرب امارات کے لیے لا ہور سے روانگی: 15 جنوری، 2014ء (18 جنوري كويا كستان وايسي موئى)
  - دورهٔ متحده عرب امارات کے لیے لا ہور سے روائگی:8مئی، 2018ء ( دوبئ سے عمر ہ کے لیے روانگی: 10 مئی )
- مسجد نبوی شریف میں درسِ بخاری (شیخ الحدیث مولا نا غلام نصیرالدین چشتی و دیگر شر بک ہوئے ):30مئی،2018ء
- زیاراتِ مقاماتِ مقدسہ عراق کے لیے لا ہور سے روانگی: 12 دسمبر، 2018ء (22 دسمبر كولا ہورواپسى ہوئى)

# سوانح حافظ ملت

درج ذیل تحریر حب معدنظ میدرضوید کے دفتری ریکارڈ اور قب لیک تحریر حب معلی التالیہ کے ذاتی ریکارڈ کے عین مطابق ہے اور آپ نے اس کے کمل مطالعہ کے بعد تصدیق فرمائی ہے۔ (اِدارہ)

رئیس المدرسین، جامع المعقول والمنقول، شیخ الحدیث علامه حافظ محمد عبد الستار سعیدی بن چوہدری شیر دل بن جعفر خان نمبر دار ۱۸ ذو الحجه، ۱۳۲۸ ه/11 اکتوبر، 1949ء، بروزمنگل بمقام گاؤل گنگانواله ملع وضیل راولینڈی میں پیدا ہوئے۔

آپایک ایسے خاندان کے چشم و چراغ ہیں جس کی دنیوی وجاہت وشرافت کئی پشتوں سے مسلمہ چلی آرہی ہے، آپ کے آباء واجداد نے زمین داری کا پیشہ اپنایا، علاقہ بھر میں اس خاندان کوقدرومنزلت کی نگاہ سے دیکھاجا تا اور باہمی تنازعات کے تصفیہ میں اس کی میں اس خاندان کو قدرومنزلت کی نگاہ سے دیکھاجا تا اور باہمی تنازعات کے تصفیہ میں اس کی طرف رجوع کیا جاتا ہے، مگر دینی علوم کی طرف اِس خاندان کا زیادہ رجحان نہ تھا۔ علامہ حافظ محمد عبدالستار سعیدی سے پہلے اِس خاندان کا کوئی فرددینی علوم سے بہرہ و وزہیں تھا، اِس خاندان کے لیے باعث فیوض و برکات ثابت ہوا؛ کیونکہ آپ کی و یکھا کے فاظ سے آپ کا وجو دِمسعود خاندان کے لیے باعث فیوض و برکات ثابت ہوا؛ کیونکہ آپ کی دیکھی خاندان کے اکا برنے اپنے بچوں کودینی علوم کی راہ پرگامزن کیا، چنانچہ اس وقت آپ کے خاندان ذی وقار میں 30 سے زائد حسافظ، میں مصروف عمل موجود ہیں، جب کہ خاندان ذی وقار میں 30 سے زائد حسافظ، میں مصروف عمل ہیں، اس حیثیت سے خاندان کے گئی افراد حفظ قرآن اور دینی علوم کی تصیل میں مصروف عمل ہیں، اس حیثیت سے خاندان کے گئی افراد حفظ قرآن اور دینی علوم کی تحصیل میں مصروف عمل ہیں، اس حیثیت سے خاندان کے گئی افراد حفظ قرآن اور دینی علوم کی تحصیل میں مصروف عمل ہیں، اس حیثیت سے خاندان کے گئی افراد حفظ قرآن اور دینی علوم کی تحصیل میں مصروف عمل ہیں، اس حیثیت سے خاندان کے گئی افراد حفظ قرآن اور دینی علوم کی تحصیل میں مصروف عمل ہیں، اس حیثیت سے خاندان کے گئی افراد حفظ قرآن اور دینی علوم کی تحصیل میں مصروف عمل ہیں، اس حیثیت سے خاندان کے گئی افراد حفظ قرآن اور دینی علوم کی تصویل میں مصروف عمل ہیں، اس حیث شد سے خاندان کے گئی افراد حفظ قرآن اور دینی علوم کی خوبون اس کی کا خوبور ہیں، اس حیث شد سے خوبور ہیں۔

اگرآپ کو'' سالارِحن ندان' کے لقب سے ملقب کیا جائے تو یقیناً بے جانہ ہوگا اور نہ ہی مبالغہآ رائی ہوگی۔

# تعليم وتربيت

آپ نے ناظرہ قرآنِ کریم حافظ نور محمد مصاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس چوٹی سی عمر میں ہی اپنے گاؤں میں مکمل کرلیا اور ساتھ ہی پر ائمری تک تعلیم حاصل کی ۔ پھر حفظ قرآنِ مجید کے لیے ' مدر سہ اعجاز القرآن ، جامع مسجد ٹھیکیداراں ڈھوک رتہ ، راولپنڈی ' میں داخلہ لیا اور صوفی کامل مولانا حافظ محمد یوسف صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ سے اِس مقد س کتاب کو ۱۳۸۵ ھ / 1965ء میں اپنے سینے میں محفوظ کرلیا۔ دوران حفظ ، جب آپ کتاب کو ۱۳۸۵ ھ / 1965ء میں اپنے سینے میں جامعہ نظامیہ رضویہ لا ہور داخلہ لیا اور استاذ الحفاظ قاری محمد حنیف علیہ الرحمہ سے پھوعوصہ پڑھنے کے بعد اپنے ماموں جان کے استاذ الحفاظ قاری محمد حنیف علیہ الرحمہ سے پھوعوصہ پڑھنے کے بعد اپنے ماموں جان کے اصرار پر دوبارہ ڈھوک رتہ چلے گئے اور وہیں حفظ قرآنِ کریم مکمل کیا۔ حفظ قرآنِ کریم مکمل کیا۔ حفظ قرآنِ کریم مکمل کیا۔ حفظ قرآنِ کریم کے بعد ڈی سی ہائی سکول ، چکری ، ضلع راولپنڈی داخل ہوئے اور مڈل کا امتحان ۱۳۸۹ ھ / بعد ڈی سی ہائی سکول ، چکری ، ضلع راولپنڈی داخل ہوئے اور مڈل کا امتحان ۱۳۸۹ ھ / 1969ء میں یاس کیا۔

ازال بعد آپ ایخ مقصو دِ اعلی علوم دینیه کی طرف متوجه ہوئے اور جامعه نظامیه رضویه لا ہور میں ۱۳۸۹ ھے/1969 ء کو داخل ہوئے اور اپنی خدا دا دصلاحیت، شوق اور لگن کی وجہ سے تین سالہ کورس فقط ایک سال میں کلمل کرلیا۔ آپ نے ''فارسی'' شروع سے زلیخا تک سسن' صرف'' میزان الصرف سے فصول اکبری تک سسن' خو'' نحومیر سے کا فیہ تک سنطق'' صغری سے مرقات تک سساور'' فق'' قدوری تک سساور کتب فقط

ایک سال کے قلیل عرصہ میں حضرت شیخ الحدیث مولا نامفتی گل احمد خان عتیقی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کے یاس پڑھیں۔

مزید علمی ترقی کے لیے شوال ۱۳۹۲ ہے/1972ء کودار العلوم احسن المدارس راولپنڈی میں داخل ہوکر شیخ الحدیث علامہ مولا نامفتی محمد سلیمان صاحب چشتی رضوی سے موقوف علیہ کی تکمیل شعبان، ۱۳۹۴ ہے/ اگست، 1974ء کو کی اور ساتھ ہی ۱۳۹۴ ہے/ ۱۳۹۴ ہے/ ۱۳۹۴ میں سرگودھا بورڈ سے پرائیویٹ طور پرمیٹرک کا امتحان اعسلیٰ نمبروں میں پاس کیا۔

شوال، ۱۳۹۴ ه/ اکتوبر، 1974ء کوجامعہ نظامیہ رضویہ، لا ہور میں داخلہ لیا اور شعبان، ۱۳۹۵ ه/ اگست، 1975ء کو دور ہُ حسدیث شریف مکمل کر کے سند فراغت و ستارِ فضیلت حاصل کی اور ساتھ ہی تنظیم المدارس کے تحت شہادۃ العالمیہ کا امتحان دے کر امتیازی نمبروں سے سندحاصل کی ۔ پھرایک سال تک جامعہ نظامیہ رضویہ میں ہی شیخ الحدیث مولانا مفتی گل احمد خان عتقی اور دیگر بزرگ اسا تذہ کے پاس ملاحسن، حمد داللہ، صدرا ہم س باز غہ وغیرہ منتہی کتب برطیس ۔

اِس کے علاوہ آپ نے دورہ تفسیر القرآن، مطالب القرآن کورس، تجوید وقراءت اور سہ ماہی تربیتی کورس برائے ائمہ وخطبااز محکمہ اوقاف بھی کیا۔

اساتذ هٔ کرام

آپ کے قابل صدافتخاراسا تذ ہُ کرام کے اسادرج ذیل ہیں: 1) شیخ الحدیث حضرت علامہ مجمد مہرالدین جماعتی علیہ الرحمہ (1900 تا1987ء) 2)مفتى أعظم پاكستان مفتى محمد عبدالقيوم ہزاروى عليه الرحمه (1933 تا 2003ء)

3) شرفِ ملت شيخ الحديث علامه محمد عبد الحكيم شرف قادري عليه الرحمه (1944 تا 2007ء)

4) شيخ الفقه استاذ الاساتذه مولا ناحسن الدين ہاشمي مدخله العالي ( 1930 ء )

5) شيخ الحديث مولا نامفتي محمسليمان رضوي مدظله العالى ( 1939 ء )

6) شيخ الحديث مولا نامفتي محمر كل احمد خان عشقي مد ظله العالى (پ1949ء)

7) استاذ الاساتذه مولانا محمر شيرنقشبندي عليه الرحمه (1949 تا1997ء)

8) صوفى كامل مولا ناحافظ محمد يوسف قادرى عليه الرحمه (م: 1969ء)

9) زينت القراقاري محمر حنيف عليه الرحمه (1928 تا 2008ء)

10) أستاذ الحفاظ قارى محمدا نورصاحب عليه الرحمه

## تدريس

آپ جامعہ نظامیہ رضویہ، لاہور میں شوال، ۱۳۹۱ ھ/12002ء سے تا حال تدریسی فرائض سرانجام دے رہے ہیں .....شوال، ۱۳۲۲ ھ/2002ء سے تا حال صحیح بخاری شریف پڑھانے کا إعزاز بھی حاصل ہے۔ آپ جامعہ کے ناظم تعلیمات بھی ہیں نیز'' بزم رضا پاکتان' کے صدر بھی ہیں۔اللہ تعالی نے جو تدریسی صلاحیت آپ کوعطا فرمائی ہے بہت کم لوگوں کو ایسا انداز ماتا ہے، قبلہ موصوف مشکل سے مشکل بحث، پیچیدہ سے پیچیدہ مسکل، جوطلبہ گھنٹوں میں بھی نہیں سمجھ پاتے .....منٹوں میں اُس کا ایسا خلاصہ بیان فرماد سے ہیں کہ غبی الذہن کو بھی با آسانی فرہن نشین ہوجا تا ہے، یہی وجہ کہ چھوٹی بڑی ہرکماس کی یہی خواہش ہوتی ہے کہ اُس کا کوئی ایک سبتی آپ کے پاس ضرور ہو۔

آپ کی تدریس کی ایک اور اہم خصوصیت یہ ہے کہ آپ کوئی بھی سبق پڑھارہے ہوں اُس میں وجہ حصر اہمیت کی حامل ہوتی ہے، سبق شروع کرنے سے پہلے وجہ حصر بیان کرنے سے آدھاسبق طالب علم کے ذہمن میں اسی وقت بیٹھ جاتا ہے، اگر کوئی اشکال رہ جائو جدول (نقشہ سبق) اُسے بھی دور کردیتا ہے۔

آپ کی مستقل مزاجی اوراستقامت کا اندازه اس بات سے لگا یا جاسکتا ہے کہ آپ 1976ء سے تا حال (2022ء) 47 سال کے طویل عرصہ سے جامعہ نظامیہ رضو ہے، لا ہور میں تدریس ونظامت کی خدمات میں مصروف عمل ہیں، اِس دوران آپ کو مختلف جامعات و مدارس کی طرف سے بھاری معاوضے کے ساتھ تدریس کی دعوت دی گئی، مگر آپ نے اپنی مادر علمی کے ساتھ خلوص کا مظاہرہ کرتے ہوئے ہر پیش کش کو محکرا دیا۔ خطابت

۱۳۹۲ هـ/1972 علی جامع مسجد تازه گل، ڈھوک رتہ راولپنڈی سے خطابت کا آغاز کیا اور چھ ماہ وہاں فرائض سرانجام دیے۔ پھر دو سال ۱۳۹۳ هـ/1973ء تا ۱۳۹۴ هـ/1974ء تا ۱۳۹۴ هـ/1974ء تا ۱۳۹۴ هـ/1974ء تا ۱۳۹۴ هـ/1984ء تا ۱۳۹۴ هـ/1984ء دس سال جامع مسجد غوشیہ، قلعہ گجر سنگھ لا ہور ۱۳۹۴ هـ/1984ء تا ۲۰۴۷ هـ/1984ء جامع مسجد شومار کیٹ، لا ہور میں خطابت کے جوہر دکھائے۔

ازاں بعد ۷۴۰۷ھ/8مارچ، 1987ء کومحسکمہ اوقاف پنجاب کے تحت
"حب مع مسجد مسلم"، لوہاری گیٹ لاہور میں بطور خطیب تقرری ہوئی، تب سے تا حال
مسلم مسجد اور ۲۸۰۰ھ/23مارچ، 1990ء سے تا حال جامع مسحب یا رسول اللہ،

گلشن راوی میں خطابت کے فرائض سرانجام دے رہے ہیں۔ (پہلے جامع مسجد یارسول اللہ میں خطاب اور پھرمسلم مسجد میں خطبۂ جمعہ ارشا دفر ماتے ہیں )

# ادارے کا قیام

قبلہ حافظ ملت مظلہ العالی ہمہ وقت حب معب نظ میں رضو ہے لیے وقف ہیں، ساتھ ہی آپ نے اپنے آبائی علاقے گاؤں گنگا نوالہ ہمحصیل وضلع راولپنڈی میں مسجد وإدارہ بھی قائم فرمایا۔ حب معب غوشیہ سعید سے کے نام سے تقریباً 13 کنال اراضی (برائے ادارہ 7 کنال، برائے مسجد 1.6 کنال) پر مشتمل عظمیم الثان مدرسہ ومسجد کی بنیا داگست، 1995ء کورکھی گئی۔

تقریباً ساڑھے چھ کنال رقبہ پر مسجد و مدرسہ کی پُرشکوہ عمارات تعمیر ہو کئیں ۔ مسجد مین ہال، برآ مدہ اور دونوں اطراف دو ہالوں پر مشتمل ہے، جب کہ مدرسہ 22 کمروں پر مشتمل ہے۔ مدرسہ میں ناظب رہ، حفظ اور کمپیوٹر کورس کے شعب جات قائم ہیں۔ آپ نے انتظامی اُمور کی ذمہ داری مولا نامجہ مطابر شہز ادسیالوی (ناظم اعلی جامعہ حنفیہ نموشیہ کیا تی گیٹ لا ہور ) کے سپر دفر مارکھی ہے، ناظم تعلیمات کے فرائض محتر محمد ثاقب نواز چشتی اور مدرس کی ذمہ داریاں استاذ الحفاظ محمد نعیم رضا چشتی سرانجام دے رہے ہیں۔

# شرف بيعت

۱۳۹۹ هـ/122 كتوبر،1979 و ومفتى اعظه پاكستان مخدوم ابل سنت علامه مولا نامفتی مجمد عسب دالقیوم بزاروی علیه الرحمه، قبله حسافظ ملت اور شیخ الحدیث مفتی محمد مین بزاروی مدظلهما كوغزاكی زمال رازی دورال علامه الحاج سیداحمه سعید کاظمی

علیہ الرحمہ (1913 تا1986ء) کے پاس خود لے گئے اور ان کا ہاتھ پکڑ کرعرض کی'' اِن کو بیعت فر مالیں''، اِس طرح بیدونوں ہستیاں طریقت کی لڑی میں پروئی گئیں۔

## زیارت حرمین

آپ کو1983ء میں پہلی بار، پھر 2006ء اور 2009ء میں جج بیت اللہ شریف کی سعب دینے نصیب ہوئی اور پہلی دونوں مرتبہ جج جمعت المبارک کو ہوا، جب کہ تیسر المج جمعرات کو ہوا۔

علاوہ ازیں 1996ء، 2001ء، 2004ء، 2006ء، 2008ء اور 2012ء میں بصورت عمرہ زیارت حرمین کی سعادت سے بہر ور ہوئے۔2012ء سے تا حال ( کرونا والے سال کے علاوہ ) ہر سال رمضان المبارک میں بیسعادت نصیب ہور ہی ہے۔

# تحريكي خدمات

جامع المعقول والمنقول شيخ الحديث علامه حافظ محموعبدالستار سعيدي مدخله ني جس دور ميس آنكه كهولي وه آزادي كا تازه زمانه تقاتيح يك پاكستان كي گونج سنائي در بري تقي ، ور ميس آنكه كهولي وه آزادي كا تازه زمانه تقاتيح يك بني كستان دنيا كے نقش پر نمودار ہو چكا تقاتيح يك بني سبوت ١٩٣٨ هـ/ ١٩٣٩ هـ ميس آپ ني كستان دنيا كوشت آپ ني ايك خصه ليا اور تحريك بنظام مصطفی صل التي التي الله على الم المحمد نظاميكو ہدايات ديں اور تحريك مجاہد كے دول تك جلايا بعض مر حلے تو ايسے آئے كہ شہادت ہاتھ سے نكل گئ اور ساتھى جام شہادت نوش كر گئے گوليوں كى بوچھاڑ ميں حفاظ كرام كو، جوشہيد ہو چكے تھے، أنها يا اور مناسب مقام پر پہنجا يا۔

20 مارچ 1977ء کو بعداز نمازِ عصر سنہری مسجد، لا ہور میں نظام مصطفیٰ کے نفاذ کے لیے جلوس نکالا جارہاتھا، آپ نمازِ ظہر کے بعد علامہ فتی محد صدیق ہزاروی مدظلہ کے ساتھ جلوس میں شرکت کاعزم لیے سنہری مسجد بہنچ گئے، مسجد کی طرف جانے والے تمام راستوں پر پولیس کی بھاری تعداد موجود تھی ، نمازِ عصر سے قبل ہی پولیس نے مسجد کی ناکا بندی کردی تھی ، لوگوں نے احتجاج کیا تو جواباً پولیس نے آنسو گیس کا استعال شروع کردیا، چوک رنگ محل تک آنسو گیس نے احتجاج کیا تو جواباً پولیس نے آنسو گیس کا استعال شروع کردیا، چوک رنگ محل تک آنسو گیس نے توام کو اپنی لیسٹ میں لے لیا، تاہم پھر بھی آپ کسی نہ کسی طرح ہمت کر کے سنہری مسجد میں واخل ہو گئے ۔مقررین کے اظہارِ خیال اور نمازِ عصر کی ادائیگی کے بعد کلمہ طیبہ کا ورد کرتے ، نظام مصطفیٰ ساٹھ آئی ہے کے مقررین کے اظہارِ خیال اور نمازِ عصر کی ادائیگی کے بعد کلمہ طیبہ کا ورد کرتے ، نظام مصطفیٰ ساٹھ آئی ہے کے مقررین کے اظہارِ خیال اور نمازِ عصر کی ادائیگی کے بعد کلمہ طیبہ کا ورد کرتے ، نظام مصطفیٰ ساٹھ آئی ہے کے خرے لگاتے مسجد سے باہر آگئے۔

جلوس جب سنہری مسجد کے عقب میں مسجد ملک ایاز کے قریب پہنچاتو پولیس اور النف ۔ ایس ۔ النف ۔ کوستوں نے بغیر کسی پیشگی وارننگ کے شرکائے جلوس پر بے دردی سے لاٹھی چارج شروع کردیا ، تی کہ وہ حضرات جواپئی گرفتاریاں پیش کررہے تھے وہ بھی اس تشدد سے محفوظ نہرہ سکے ۔ تمام راستے مسدود تھے اور بے محابالاٹھی چارج جاری تھا، آہ و بکا کی آ وازیں بلندہ ہوری تھیں ۔ قبلہ حافظ صاحب نے پانی والے تالاب کی طرف بڑھنے کی کوشش کی تو اُدھر بھی پولیس مور چا سنجا لے بیٹھی تھی، یہاں آپ کے جسم پر بھی ضربیں کوشش کی تو اُدھر بھی پولیس مور چا سنجا لے بیٹھی تھی، یہاں آپ کے جسم پر بھی ضربیں آئیں ۔ اِسی عالم میں سوہابازار میں داخلہ کی کوشش کی تو آپ کے گھٹنے پر شدیدلاٹھی گئی اور خون بہنے لگا، زخمی حالت میں لوہاری آئے اور ایک جراح سے مرہم پڑی کروائی ۔ زخم کی شدت کا اندازہ اِس بات سے لگا یا جا سکتا ہے کہ تقریباً دو بھتے تک نماز میں قعدہ نہ کر سکے ۔ شدت کا اندازہ اِس بات ہے کوشلم مسجد میں جو قیا مت گزری وہاں بھی آپ موجود تھے۔ بھر 19 پر بریت کے پہاڑ ٹوٹے اُس کے بھی آپ بھر 19 پر بریت کے پہاڑ ٹوٹے اُس کے بھی آپ

عین شاہد ہیں اور 6 مئی، 1977ء بروز جمعہ کے کر فیومیں جس وقت نظام مصطفیٰ سلی تھا آپڑے کے شیدائیوں پر انارکلی میں سیدھی گولیاں چلائی گئیں تو آپ نے اپنے ہاتھوں سے نعشیں اُٹھا کر میوسپتال پہنچا ئیں،اس وقت بیسیوں گولیاں آپ کے سرسے گزر سکیں۔

2006ء میں جب نبی پاک سلاھ آلیہ ہے خاکے بنانے کی ناپاک جسارت کی گئ تو علائے اہل سنت نے 22 جماعتوں کے اتحاد سے ایک' تحفظ ناموسِ رسالت محاذ''تشکیل دیا، جس کے قائد محسن اہل سنت شہید پاکستان علامہ ڈاکٹر سر فراز احمد نعیمی رحمہ اللہ (1948ء دیا، جس کے قائد محسن اہل سنت شہید پاکستان علامہ ڈاکٹر سر فراز احمد نعیمی رحمہ اللہ (2008ء کا 2009ء کو پورے علا وظامیہ پاکستان سر فہرست ہیں، پھر محاذ نے فیصلہ کیا کہ 14 فروری 2006ء کو پورے لا ہور میں مکمل ہڑتال کی جائے گی اور داتا گئج بخش علی جویری علیہ الرحمہ کے قدموں سے اسمبلی ہال تک ربیلی کا امتمام کیا جائے۔

ریلی کا وقت ایک بیج رکھا گیا، مگر شرپیندوں کی جانب سے سیج دیں بیج ہی توڑی بھوڑ، جلا وکھیرا وَشروع ہوگیا، جامعہ نظامیہ رضویہ سے مولا ناصاحب زادہ محمد عبد المصطفیٰ ہزاروی (ناظم اعلیٰ جامعہ نظامیہ رضویہ و ناظم اعلیٰ تنظیم المدارس اہل سنت پاکستان)، شیخ الحدیث علامہ حافظ محمد عبد الستار سعیدی، شیخ الحدیث علامہ مفتی محمد سین ہزاروی، امیر المجاہدین مولا ناحافظ خادم حسین رضوی، شیخ الحدیث مولا ناڈاکٹر فضل حنان سعیدی سمیت تمام اساتذہ مولا ناڈاکٹر فضل حنان سعیدی سمیت تمام اساتذہ اور طلبه ریلی میں شرکت کے لیے 12 بجے روانہ ہوئے، عوام بھی جوق در جوق شریک سے، اور طلبه ریلی میں شرکت کے لیے 12 بجے روانہ ہوئے، عوام بھی جوق در جوق شریک سے، نیچ قالمہ ابھی لوئر مال تھانہ پہنچا تھا کہ پولیس نے آنسوگیس کے شل بھینکنا شروع کر دیے، زہر ملی گیس کی بارش میں غلامانِ مصطفیٰ صابعہ الیہ تا کے بڑھتے رہے اور بالآخر اسمبلی ہال تک زہر ملی گیس کی بارش میں فلامانِ مصطفیٰ صابعہ الیہ کے مراحات الیہ مصطفیٰ پرزہر ملی گیس پھینکتی رہی۔

نمازِ عصر کے قریب D.I.G کی موجودگی میں امیر المجاہدین مولانا حافظ خادم حسین رضوی علیہ الرحمہ نے خطاب فرمایا اور D.I.G سے وعدہ لیا کہ وہ تمام گرفتار ساتھیوں کو ابھی رہا کردیں گے۔ کیکن اس کے باوجودعلما اور طلبا پر بے بنیا دمقد مات بنائے گئے۔

# تنظيمي خدمات

تنظیم المدارس اہل سنت پاکستان، جواہل سنت و جماعت کا نمائندہ اِ دارہ ہے، جس کی ترقی و بحالی کے لیے مفتی اعظم پاکستان مفتی مجمد عبدالقیوم ہزاروی رحمہ اللہ نے خونِ جگر پھلا یا اور عرصۂ دراز تک بطور ناظ ہواعلی اور بعدازاں بحیثیت صدراس کا انتظام وانصرام بحسن وخو بی چلاتے رہے ۔۔۔۔۔قبلہ حافظ صاحب مد ظلۂ مفتی اعظم پاکستان علیہ الرحمہ کے دست ِ راست کی حیثیت سے اِس میں بھی معاون رہے۔

اِس وقت آپ تنظیم المدارس کے''امتحانی بورڈ'' کے چیئر مین اور''نصابی کمیٹی'' کے ممبر ہیں۔

# انتظامی خدمات

آپ حب مع نظ امی رضوی میں ابتدائے تدریس 1976ء سے ہیں نظم تعلیمات و ناظم دار الا قامہ ہیں، حب امع نظب میں پڑھنے والا ہر فرو جامعہ کے نظام کا مدح خواں نظر آتا ہے، اِس نظام کے قیام میں کلیدی کر دار سالا رِنظام قبلہ حافظ صاحب زید مجدہ کا ہے۔ مفتی اعظم پاکستان علیہ الرحمہ کی نگرانی اور آپ کی اعلیٰ نظامت ہی کی بدولت آج حب مع ہے کہ 'نظامیہ ایک نظام کا نام ہے۔'

#### اعزازات

التصانيف" كا و التان عليم الثان تحقيق "مرآة التصانيف" كى إشاعت ير" يا كتان سنّى التان التي التان التان التي التان التان التان التي التان رائٹ رز گلڈ'' کی طرف سے ۲۰۰۰ ۱۴۰۰ ھ/81۔1980ء میں بہترین مصنفین میں پہلا انعام دیا گیا۔ اِسی موقع پرمتعدد اکابر نے حوصلہ افزائی کے لیے اشعب ارکی صورت میں بھی خراج تحسین پیش کیا (جوآئندہ صفحات میں شامل کر دیے گئے ہیں )۔ نیز اِس موقع پر حَكَّر گوشئه ملک العلما حضرت ڈاکٹرمخنارالدین آرز و (صدرشعبہ عربی مسلم یونی ورسٹی ،علی گڑھ) نے اپنے دست مبارک سے یا نچ سورویے کا چیک بھی عنایت کیا۔ 🖈 ١٠ رجب، ١٣٢٧ هـ/ 6اگست، 2006مجلس علاء نظاميه پاکستان کی طرف ہے برموقع مفتی اعظم سیمینارشانداردینی خدمات پر گولڈ میڈل پیش کیا گیا۔ 🖈 بركاتی فاؤنڈیشن کی طرف سے ۲۲ رجب،۱۴۲۷ ھ/20اگست، 2006ء کو برموقع سالا نہ جلسہ دستار فضیلت جامعہ نظامیہ رضوبی فت اوی رضوب کا تحقیقی کام کرنے پرآپ کو چاندی میں تولا گیا،جس کاوزن اکیاسی (۸۱) کلوبنا۔ آپ نے اُسی نشست میں وہ تمام چاندی''رضافاؤنڈیش'' کوعطیہ کردی۔

# برادرانِ ذی وقار

حافظ ملت مدخلہ العالی پانچ بھائی ہیں۔ بھائیوں میں حافظ ملت سب سے بڑے ہیں، پھر بالترتیب استاذ القراوالحفاظ قاری عبد البب ارسلطانی صاحب، عزت مآب مولانا حب ویداختر سیالوی صاحب، عزت مآب جناب مخت اراحمد صاحب اور عزت مآب ذوالفقار عسلی شاکر صاحب ہیں۔

استاذ القراوالحفاظ قاری عبدالجب ارسلطانی صاحب نے مدرسه اعجاز القرآن، دھوک رته، راولپنڈی سے حفظ القرآن کی تکمیل کی ، اِس دوران کچھ عرصہ جامعہ نظامیہ رضویہ، لا ہور میں بھی پڑھتے رہے۔ بعدازاں آپ نے کلام اللہ کی تدریس شروع فرمائی اور تقریباً 40 سال قرآن کے نور سے سینوں کو منور فرمایا۔ آپ نے جامع مسجد وزیر خان، لا ہور، حب محد حفیہ غوشیہ، بھائی گیٹ لا ہور اور جامعہ غوشیہ سعید ہے، گنگانوالہ، راولپنڈی میں (1998ء تا 2016ء) خدمت قرآن کے فرائض سرانجام دیے۔

جامعہ حنفیہ غوشہ میں تدریس کے دوران کچھ عرصہ محسکمہ اوقاف کے زیر اہتمام جامع مسجد حیدرسائیں میں امامت کے فرائض بھی سرانجام دیتے رہے۔ آپ نے نارووال میں جامع غوشہ نجیبیہ سلطانیہ کے نام سے ایک ادارہ بھی قائم فرمایا۔

آپ صاحب زادہ حافظ محمد نجیب سلطان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے دستِ اقدس پر شرف بیعت رکھتے تھے۔ زندگی کے آخری چند سال آستانہ کی خدمت میں ہی گزارے۔ 24 ستمبر، 2020ء کو خالق حقیقی سے جاملے اور شخی سلطان با ہوعلیہ الرحمہ کے در بارشریف والے قبرستان میں مدفون ہوئے۔

☆ عزت آب مولا ناجاویداختر سیالوی صاحب نے ڈی۔سی۔ ہائی اسکول چکری، ضلع راولپنڈی سے میٹرک کرنے کے بعدایئر فورس میں ملازمت اختیار کی۔آپ 1996ء میں ریٹائر منٹ کے بعد لا ہور تشریف لے آئے، یہاں جامعہ نظامیہ رضویہ میں کچھ عرصہ اعزازی طور پر امیر المجاہدین شخ الحدیث حافظ حن دم حسین رضوی رحمۃ الله علیہ کے پاس کتب صرف پڑھیں، پھر زینت القراقاری کرامت الله نقش بندی صاحب علیہ الرحمہ سے تجوید وقراءت کی تحصیل کی اور سال کے اخت م پر ہونے والے مسابقہ حسن قراءت تو یہ وہ میں ایکٹر ایک

میں پہلی یوزیش بھی حاصل کی۔

آپ جامع مسجد قمر انور، نز د داتا دربار میں امامت و خطابت کے فرائض سرانجام دیتے رہے۔ بعد ازاں آبائی گا وَل گُنگا نوالہ تشریف لے گئے اور گا وَل کی مرکزی حب مع مسجد یارسول اللہ میں امامت و خطابت کی خدمات کے ساتھ ساتھ اسکول مانیٹرنگ بھی کرتے رہے ۔ ساتھ جامعہ غوثیہ سعید ہیں، گنگا نوالہ میں زیرِ تعلیم طلبا کو اسکول کی تعلیم سے آراستہ فرماتے رہے۔ آپ امیر شریعت حضرت خواجہ محمد حمید اللہ بین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ کے دست اقدس پر شرف بیعت رکھتے ہے۔

خدمت ِخلق کے جذبہ سے سرشار تھے، اپنے قرب و جوار میں غریب لوگوں کی مدد
اس انداز سے کرتے تھے کہ سی کو خبر نہ ہوتی تھی۔ آپ کو مطالعہ کا از حد شوق تھا، حافظ ملت
مد ظلاء کے بقول: میں اُنھیں کتا ہیں بھیجنا رہتا تھا، مجھے علم نہ تھا کہ اُنہوں نے اپنے علاقے
میں بہت کام کیا۔ جب میں اُن کے جناز ہے ہیں شریک ہوا پتا چلا کہ دُور دراز کے دیہا توں
سے انکمہ اور علما اُن کے جناز ہے میں شرکت کے لیے تشریف لائے ہوئے تھے، جوان کے
دا لیطے میں رہتے تھے۔

آپ22 فروری، 2019ء بروز جمعہ کو وصال فرما گئے۔ نمازِ جنازہ جامع المعقول والمنقول شیخ الحدیث مولا ناحافظ محمر عبدالستار سعیدی مدخلائے نے پڑھائی۔

⇒ عزت آب جناب مختارا حمرصاحب جوانی میں داغ مفارقت دے گئے۔ دوست کی شادی میں اُس کی طرف کوچ فر ما گئے۔
 شادی میں اُس کی طرف آنے والا فائرا پنے سینہ پرلیا اور دارالبقا کی طرف کوچ فر ما گئے۔
 ⇒ عزت آب جناب ذوالفقار علی شاکر صاحب بھائیوں میں سب سے چھوٹے ہیں۔
 آپ نے ڈی۔ سی۔ ہائی اسکول چکری ضلع راولپیٹری سے میٹرک کیا اور پھر آرمی میں ملازم

ہوئے۔اب ریٹائرمنٹ کے بعدا پنا کاروبارکرتے ہیں۔

نوٹ: استاذ القراوالحفاظ قاری عبد الجبار سلطانی علیہ الرحمہ ،عزت مآب مولانا جاوید اختر سیالوی علیہ الرحمہ اورعزت مآب جناب ذوالفقار علی شاکر صاحب زیارتِ حرمین شریفین سے بہرہ ورہیں۔اول الذکر دونوں حضرات 12 دسمبر، 2018 ء کوزیاراتِ مقاماتِ مقدسہ عراق کے لیے حافظ ملت مدخلاء کے ہمراہ حاضر ہوئے۔حافظ ملت مدخلاء 22 دسمبر کولا ہور واپس تشریف لے آئے جب کہ دونوں شخصیات عمرہ کرکے واپس لوٹیں۔

### اولا دِامجاد

الله تعالى نے قبله حسافظ ملت مدخلاء كودوصاحب زادے اور چارصاحب زادياں عطب فرمائيں۔

بڑے صاحب زادے کا نام مولا نامجہ صدیق سعیدی (پ 1973ء) ہے جو نہایت ذبین ، قابل اور شرافت کے پیکر ہیں۔ میٹرک کرنے کے بعد تحصیل علوم اسلامیہ کی طرف متوجہ ہوئے تو جامعہ نظامیہ رضویہ میں درسِ نظامی کممل کرنے کے بعد اپنے والدِگرامی کنششِ قدم پر چلتے ہوئے جامعہ حنفیہ غوشیہ ، بھاٹی گیٹ، لا ہورسے تدریس کا آغاز فرمایا ، پھر مدرسہ نظامیہ انوارِ مصطفیٰ ، راج گڑھ میں شمعِ علم کومزیدروشن کرنے میں مصروف رہے۔

دوسرے بیٹے کا نام محمر معین (پ1994ء) ہے جو بچین سے تا حال سخت بیار ہیں، اللّٰد تعالیٰ انھیں صحت کا ملہ عا جلہ عطافر ما کروالدین کوسکون قلبی سے نواز ہے۔

آپ کی بیٹیاں بھی اپنے والدِگرامی کے نقشِ قدم پر چلتے ہوئے عسلوم دینہ۔ سے بہرہ مند ہیں اوراُن کی اِشاعت میں کوشاں ہیں۔

# تصنيفي خدمات

الله تعالی نے قبلہ حافظ صاحب دامت برکانۂ میں بہت می خوبیوں اور صلاحیتوں کو جمع فرمایا ہے، آپ نہ صرف مدرس بلکہ با کمال مصنف، باریک بین محقق، بے مثال خطیب حالاتِ زمانہ سے واقف فقیہ، وسیع الظر ف نتظم اور ادیبانہ طرز کے مترجم ہیں، آپ نے عصت اند، حسد یہ ، اُصولِ حسد یہ ، فقہ، عسلم و نسرائض، صرف، نحو، منطق، فلسف، سوائح اکابر وغیرہ موضوعات پر کام کیا۔ ذیل میں آپ کی تصانیف کا باعتبارِ موضوع خضر تعارف پیش کیا جا تا ہے:

#### عقائد

ردِّ وہابیت (مولاناحسن جان سر ہندی رحمہ الله تعالیٰ کی عربی و فارسی تصنیف الاُصول الأربعة فی تر دیں الوهابیة کا اردوتر جمہ) مطبوعہ: خواجہ محسد حسن جان اکیڈی، حیرر آباد: 1979ء، صفحات: 245

# علوم القرآن

⇒ فوائد تفسیریه وعلوم قرآنیه فتاوی رضویه کی روشنی میں (تین ضخیم جلدیں)،مطبوعه:
 رضافاؤنڈیش،لا ہور 2008ء

#### حديث

☆ ترجمة سنن نسائی (تین ضخیم جلدین)، مطبوعه: حسامدایند کمپنی، اُردو بازار لا مور
 1770 عضحات: 1980 مضحات: 1770

## اصولِ حديث

الم مصنفینِ صحاحِ سته اوراُن کی شرا نَطِ اخذ وقبول ،مطبوعه: مکتبه فیضِ عالم ،2007ء ﷺ صفحات: 52

# فرائض

🖈 ترجمه سراجی، غیرمطبوعه، 1996ء

فقه

🖈 ترجمه فآوی رضویه ، جلدنمبر ۱۱ تا ۱۲۰ تا ۲۰ تا و ۲۵ تا ۴ سیم طبوعه: رضا فا وَندُیشن

🖈 فوائد جليله (فآوي رضويه جلد 1 كے حواشي ، ترتيب و تبويب ) مشموله درفتاوي رضويه

#### صرف

تعلیم الصرف (سلیس اردوزبان میں بنیادی اصطلاحات، صیغے کی ساخت، ابوابِ صرفیہ کی تفصیل اور مشکل ابواب کی مکمل گردانوں پر مشمل، شامل نصابِ طالبات درجه عامه) مطبوعه: مکتبه قادریه، لا مور، 1991ء مسنحات: 127

🖈 ترجمه صرف بهترال، غير مطبوعه

نحو

🖈 شرح ہدایة النحو( آغاز تااسائے عدد )، غیر مطبوعہ، 1983ء

🖈 شرح كافيه (مفصل شرح ، سوالاً جواباً) ، غير مطبوعه، 1979 ء

## منطق

- 🖈 تعليم المنطق (شامل نصابِ طلبه درجه ثانوبيه) مطبوعه: مكتبه قا دربيلا مهور، 1990 ء
- تلخیص المنطق (250 اصطلاحات ِمنطقیه کی نهایت آسان تعریفیں اور مثالیں)،
   مطبوعہ: مکتبہ قادر بیہ لا ہور، 1990ء ، صفحات: 48
- ☆ مقتاح المرقاة (منطق كى مشهور كتاب "المرقاة" كى مختصر توضيح)، مطبوعه: بزم رضا،
   لا بهور، 1997ء بصفحات: 128
  - 🖈 تقریرات برشرح تهذیب (عکس نقیض کی بحث تک)،غیرمطبوعه، 1977ء
    - 🖈 تقریرات برحمدالله((احکام تضیه کی بحث تک)،غیرمطبوعه، 1977ء
    - 🖈 🖈 🕁 صغريٰ، اوسط اور كبرى (رسائل منطق كا ترجمه )، غيرمطبوعه، 1991 ء
      - 🖈 🏻 ترجمهاییاغوجی،غیرمطبوعه،1992ء
      - 🖈 ميزان المنطق (ترجمه) غير مطبوعه، 1991ء

#### فلسفه

☆ تعلیم الحکمة (فلفه کی مشهور کتاب بدایة الحکمة کی آسان أردوشرح)،
مطبوعه: مکتبة قادریه، لا بهور، 1992ء

#### ادب

- 🖈 شرح مقامات ِ حریری (پہلے چھ مقامات کا ترجمہ وتشریح) غیر مطبوعہ، 1982ء
  - سوانح
- 🖈 امام احمد رضا بریلوی جامع العلوم عبقری شخصیت ،مطبوعه: رضا فاؤند یشن ،لا هور،

1993ء صفحات: 68

- اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کا سوانحی خا که، مطبوعه بزم رضا جامعه نظامیه، 1976ء،
   صفحات: 16
  - 🖈 تعارف اراكين بن رائٹرز گلڈ،غيرمطبوعہ،1982ء

فهارس

- مرآة التصانيف (تيربوي و چودبوي صدى بجرى كے 870 سن قلم كاروں ك 5818 كتابوں كا اجمالي تعارف) مطبوعه: مكتبہ قادريه، 1980ء، صفحات: 320
- ☆ تعارف تصانیف علاء اہل سنت (ایک سوعلا کی پانچ سوکتا بوں کا اجمالی تعارف)،
   غیرمطبوعہ، 1976ء
  - المناس فت اوى رضوب، مطبوعه رضافا وَندُيثن اللهُ اللهُ

# اساتذ هُ حافظِ ملت

تحریر: مولا نامحمبشر سعید مرتضائی، فاضل جامعه نظامیه رضویه
ایک ماہر ومثاق استاذ ، علمی سفر میں نہ صرف اپنے شاگر دکی کامل راہ نمائی کرتا ہے،
بلکہ اس کی شخصیت کے مختلف گوشوں کی تراش خراش کر کے اُس کی خفتہ صلاحیتوں کو بیدار
کرنے کا سامان بھی کرتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ اُس کی درست سمت بندی کر کے اُسے
متنقیم الفکر بھی بنا تا ہے۔ نیز اُسے حسن ادب، اخلاق عالیہ وفضائل سے مزین کرنے اور
رزائل سے بچانے کا اہتمام بھی کرتا ہے۔ جس طالب وجو یا کواپیا ہادی وراہ نما میسر آ جائے
اُس کی گو ہر مقصود تک رسائی بتو فیق اللہ یقینی متصور ہوتی ہے۔

اگرکوئی شعیب آئے میسر شبانی سے کلیمی دوقدم ہے

یہ تقدیر ایز دی ہی ہے کہ بعض شخصیات کی تشکیل ذات کے لیے خصوصی اسباب و ذرائع پیدا ہو جاتے ہیں اور اُنھیں ایسے مر بی میسر آتے ہیں جو اُن کو حیاتِ جاودانی عطا فرمادیتے ہیں۔

جامع المعقول والمنقول شیخ الحدیث مولانا حافظ محمد عبد الستار سعیدی دامت برکاتهم کی اقبال مندی و بیدار بختی ہے کہ آپ کو ایسے اسا تذہ سے شرف بلمذنصیب ہوا جن میں سے ہرایک آسانِ علم کا نیر تابال اور اقلیم تدریس کا تاج وَ رتھا۔ بیآپ کے اساتذہ کی فیض باری ہے کہ آج آپ میدانِ تدریس کے شاہ سوار، با کمال مصنف، تکته رس خطیب، میت محقق، ماہر فقیہ اور بے مثال منتظم ہیں اور اربابِ علم ودانش آپ کو جامع المعقول والمنقول کے لقب سے یادکرتے ہیں۔

جامع المعقول والمنقول شيخ الحديث حافظ محمر عبدالستار سعيدى دامت بركاتهم العاليه كا ديني سفر دومراحل پرمشممل ہے:

ا حفظ قرآنِ كريم المحفظ قرآنِ كريم

آپ نے حفظ قر آنِ کریم اور درسِ نظامی کی تعلیم دو(۲) دو(۲) درس گاہوں سے حاصل کی۔مدارس کے ساتھ آپ کے (9) اساتذہ کے اسافہ کر کیے جاتے ہیں:

### حفظِقر آنِ كريم

- 1) مدرسهاعب زالقسرآن، جامع مسجد تھیکیداراں ڈھوک رتہ، راولپنڈی۔ یہاں صوفی کامل زینت العابدین مولانا حافظ محمد یوسف قادری رحمہ اللہ تعالیٰ سے اکتساب فیض کیا۔
- 2) حب معید نظامید رضوید، لا ہور۔ یہاں استاذ القرا والحفاظ قاری محمد منیف صاحب اور استاذ الحفاظ قاری محمد انور صاحب علیم الرحمہ کے پاس زیر تعلیم رہے۔

### درسِ نظامی

1) حبامع نظ امب رضوب، لا ہور

يهال درج ذيل اساتذه مصشرف بلمذيايا:

- 🖈 استاذالاساتذه شيخ الحديث علامه محمر مهرالدين جماعتي رحمه الله تعالى
- الله تعالى الله الله تعالى المادة العلمام الله الله الله تعالى الل
  - الله تعالى مرف المديث علامه محمد عبدالحكيم شرف قادري رحمه الله تعالى 🖈
    - 🖈 شیخ الحدیث والفقه مولا ناحسن الدین ہاشمی مدظلہ العالی



- 🖈 شیخ الحدیث مولانا قاضی محمد رشید نقشبندی رحمه الله تعالی
- 🖈 استاذالاسا تذه شيخ الحديث مولا نامفتي محمكل احمد خان عتيقي مد ظله العالي
  - 2) دارالعسلوم احسن المسدارسس، راولپنڈی

یہاں استاذ الاساتذہ شیخ الحدیث مولا نامفتی محسد سلیمان رضوی مدخلہ العالی سے فیض پاب ہوئے۔

ان جلیل القدراساتذہ کرام کے حالات الف بائی ترتیب کے ساتھ مختراً ذکر کیے جاتے ہیں:

### استاذ الحفاظ قارى محمدانو رصاحب

استاذ الحفاظ قاری محمد انورصاحب رحمة الله علیه نے جامعہ نظامیہ رضویہ، لا ہور میں ۱۳۲۹ ھے/ 1962ء کو حفظ قران کی تدریس کا آغاز کیا اور تقریباً آٹھ سال (۱۳۲۹ ھے/ 1969ء) تک یہاں خدمت قران کی بے لوث سعادت سے بہرہ یاب ہوئے۔ اِس دوران آپ نے سینکڑ وں سینوں کونو رِقر آن سے منور کیا۔ آپ اگر چہ ظاہری بینائی سے محروم شے لیکن دل بینار کھتے تھے۔ (1)

# شيخ الحديث والفقه علامه حسن الدين ہاشمي

شیخ الحدیث والفقه والقانون علامه حسن الدین ہاشی منظله العالی بن فرید العصر مولانا فرید الدین (م: ۷ شوال ۱۳۹۲ هے/ 14 نومبر 1972ء) بن حضرت مولانا احمد الدین بن مولانا امیر حمزہ قدست اسرار ہم ۲۷ رجب المرجب، ۱۳۴۹ هے/ 12 دسمبر، 1930ء کو قصبہ بھوئی گاڑضلع کیمبل پور کے مقام پر پیدا ہوئے۔ آپ کا سلسلۂ نسب امام محمد بن حنفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے واسطہ سے امیر المؤمنین سیدناعلی مرتضی کرم اللہ وجہدالکریم تک پہنچتا ہے اور آپ کا خاندان پورے علاقہ میں علم و فضل میں مرکزی حیثیت رکھتا ہے۔ آپ کے والد ماجد: حضرت مولانا فرید الدین، تایاجان: حضرت علامہ مولانا محب النبی کیمبل پوری (م ۲۲ رئے الاوّل، ۱۳۹۴ ھ/ تایاجان: حضرت علامہ مولانا محب النبی کیمبل پوری (م ۲۲ رئے الاوّل، ۱۳۹۴ ھ/ علامہ مولانا محب النبی کیمبل پوری (م ۲۲ رئے الاوّل، ۱۳۹۴ ھ/ علیہ ورئی اور کا مختی اعظم پاکستان مفتی محمد عبدالقیوم ہزاروی) اور حید امجد مولانا احمدالدین ... بھی متبحر علاقے۔

آپ نے ابتدائی تعلیم بھیرہ، ضلع سرگودھا میں مولا نامحی الدین بھیروی سے حاصل کی، پھرصرف ونحو کی کتب اپنے والد ما جدعلیہ الرحمہ سے منڈی وار برٹن، ضلع شیخو پورہ میں پڑھیں۔ دیگر کتب فنون مدرسہ عربیہ انوارالعلوم، ملتان میں پڑھنے کے بعد کتب احادیث جامعہ غوشیہ، گولڑہ شریف میں اپنے تایا جان استاذ العلما مولانا محب النبی قدس سرہ العزیز سے پڑھ کرسند فراغ ودستار فضیلت حاصل کی۔

فراغت کے بعد دارالعلوم حزب الاحناف، لا ہور میں مندِ تدریس پر فائز ہوئے اور ساتھ ہی مسجد شمس الدین ،مصری شاہ میں خطابت کا سلسلہ شروع کیا۔ کچھ عرصہ دارالعلوم انجمن نعمانیہ میں بھی تدریسی خدمات سرانجام دیں۔

سابق صدرِ پاکستان جزل محمد الوب خان کے دورِ اقتدار میں جب جامعہ عباسیہ (جامعہ اللہ میں جب جامعہ عباسیہ (جامعہ اسلامیہ)، بہاولپور کوسرکاری تحویل میں لیا گیا تو آپ وہاں فقہ و قانون کے استاذ مقرر ہوئے۔ 1972ء میں علما اکیڈی، محکمہ اوقاف لا ہور میں لیکچرار مقرر ہوئے اور پھر 1974ء میں دوبارہ جامعہ اسلامیہ، بہاول پورتشریف لے گئے۔

1975ء میں جامعہ اسلامیہ، بہاول پورسے رخصت پر آئے تو لا ہور میں

حب امع ۔ نظب میں رضو ہے کے طلبا کو درسِ حدیث دینا شروع کیا اور اڑھائی، تین ماہ بعدوا پس جامعہ اسلامی تشریف لے گئے۔ بعد از ال آپ امریکہ تشریف لے گئے ۔ بعد از ال آپ امریکہ تشریف لے گئے اور حیات مستعارے آخری کمحات تک وہیں مقیم رہے۔

لا مور میں تدریس وخطابت کے دوران آپ نے ماہنامہ''تر جمانِ حقیقت' جاری فرمایا۔ نیز حبامع۔ اسلامی، بہاول پور کے مجلمہ کی ادارت بھی فرماتے رہے۔ البیان المعقول شرح قال اقول، شرح سبع معلقات اور دیوبندی دھرم آپ کی مشہورتصانیف ہیں۔ (۲)

#### استاذ القراءوالحفاظ قارى محمرحنيف

استاذ القراوالحفاظ قاری محمد حنیف بن حافظ عبدالرحیم بخش،لڈن جمحسیل وضلع وہاڑی میں 1928 ءکو پیدا ہوئے۔

آپ کے والد حافظ عبد الرحیم بخش علیہ الرحمہ (1898 تا 1974ء) حافظ قرآن ہونے کے ساتھ ساتھ صاحب کرامت بزرگ تھے۔ اُنھوں نے 1912ء کو اپنے علاقہ لڈن میں حب امع سرحیمیہ سٹ ہیں۔ حفظ القرآن المعروف جامع مسجد ساوی کی بنیا و رکھی اور نصف صدی سے زائد عرصہ اِس ادارے میں کلامِ ربانی کی خدمت فرمائی اور سینکڑ وں سینکڑ وں سینوں کونور قرآن سے منور کیا۔

قاری محمد حنیف صاحب علیہ الرحمہ نے ناظرہ وحفظ قر آنِ مجید کی سعادت اپنے والدگرامی سے ہی حاصل کی ۔ بعد از ال تجوید وقراءت کے لیے لا ہورتشریف لائے ، یہاں آپ نے دارالتجوید ،شاہ عالمی میں قاری نورمحمد صاحب سے تجوید وقراءت کی تکمیل کی ۔

آپ نے حفظِ قرآن کی کلاس کا آغاز تقریباً 51۔1950ء میں مدرسہ تجوید القرآن، موتی بازار، لا ہور سے کیا، یہاں آپ نے چھسال پڑھایا۔ پھرآپ مفتی صاحب علیہ الرحمہ کے فرمان پر 1956ء کو جامعہ نظامیہ رضویہ، لا ہورتشریف لے آئے۔

مفتی صاحب علیہ الرحمہ نے اپنی خودنوشت میں لکھا:''شعبہ حفظ القرآن کے لیے قاری محمد حنیف صاحب، جو کہ مدرسہ تجوید القرآن، موتی بازار میں مدرس تھے، کی خدمات حاصل کی گئیں۔''

جامعہ ہلذا میں آپ نے ۱۳۹۲ ھے/72۔ 1971ء تک پڑھایا۔ اِس دوران گیارہ ماہ سیدمٹھا بازار میں کرائے پر بلڈنگ لے کربھی پڑھایا۔ ازاں بعد پونے دوسال اپنے بیرخانے خانیوال میں اپنے مرشدگرامی حضرت خواجہ شاہ بخش ملتانی رحمہ اللہ تعالیٰ کے پاس پڑھاتے رہے۔ پھراپنے والد گرامی کے وصال (1974ء) پراپنے گاؤں لُڈن پس پڑھاتے رہے۔ کھراپنے والد گرامی کے وصال (1974ء) پراپنے گاؤں لُڈن الشریف لے گئے اور تادم وصال مدرسہ حب معب رحیمیہ سے محفظ القرآن المعروف جامع مسجد ساوی، لُڈن میں پڑھاتے رہے۔

آپ کوحفرت خواجه مفتی پیرمحمد شاہ بخش ملتانی رحمه الله تعالیٰ کے دست اقدس پر شرف بیعت حاصل تھا۔2 مئ 2008ء کو دار الفناسے دار البقا کی طرف کوچ فر مایا۔(3) مظہر المعقول والمنقول شیخ الحدیث علامہ محمد رشید نقشبندی

علامہ قاضی محمد رشید نقشبندی بن خواجہ احمد علی بن حبیب اللہ بن خدا بخش 31 وسمبر، 1949ء کوڈ بسی تحصیل فتح پورتھکیا لہ، نکیال ضلع کوٹلی آزاد کشمیر میں پیدا ہوئے۔ ابھی صرف تین سال کے متھے کہ والد ماجد داغ مفارقت دے گئے۔ ناظرہ قرآنِ مجیدا پنی والدہ ماجدہ، بڑے بھائی اور گاؤں کے امام صوفی مجمد حسین صاحب سے پڑھا اور پرائمری تک تعلیم گور نمنٹ پرائمری اسکول، ڈبی سے ماسر لعل مجمد اور ماسٹر خوشی مجمد سے حاصل کی۔ بعد از ال اپنے پیرخانے کی درس گاہ مدرسہ شین ، محلہ نمبر 2، جہلم میں حاضر ہوئے اور چند ماہ وہاں رہ کرمولا نا مت ضی سلطان مجمود اور قاضی محمود ہزاروی علیہ الرحمہ سے ابتدائی کتبِ فارسیہ پڑھیں۔ دوسرے سال مرکزی وینی درس گاہ دار العلوم حزب الاحناف، لا ہور میں داخلہ لیا۔ شرح جامی اور ابتدائی کتب حضرت علامہ عبد الغفور اور حضرت سیدعلی احمد شاہ علیہ الرحمہ سے پڑھیں۔ ہدایہ، شرح وقایہ اور قبی علامہ سیرمحمود احمد رضوی شارح بخاری سے پڑھیں۔

آپ نے ۱۳۸۰ مورال ۱۳۸۵ ہے/1965ء کوعالم اسلام کی مرکزی دینی درس گاہ جامعہ بندیال میں داخلہ لے کرامام المناطقہ سندامحقین علامہ عطامحہ چشتی گولڑوی بندیالوی اور تاج العلما حضرت علامہ عبدالحق بندیالوی علیماالرحمہ کی خدمت میں حاضر رہ کر 1972ء تک تمام علوم وفنون کی تکمیل کی۔ اثنائے تعلیم ایک سال بیار رہنے کی وجہ سے پڑھائی کا سلسلہ معطل رہا۔ ذی قعدہ ۱۳۹۱ھ میں دارالعلوم امجدیہ، کراچی میں جا کرشہزادہ صدر الشریعہ حضرت علامہ محسد عبدالمصطفیٰ الاز ہری علیہ الرحمہ سے دورہ حدیث شریف کیا۔ الشریعہ حضرت علامہ محسد عبدالمصطفیٰ الاز ہری علیہ الرحمہ سے دورہ حدیث شریف کیا۔ بخاری شریف آپ نے سبقاً علامہ عطامحہ بندیالوی علیہ الرحمہ سے بی پڑھ لی تھی۔

۲۹ شوال ۲۳۹۲ ہے/4 رئمبر، 1972ء بروز بدھ حب معین نہیں، الامور میں تدریسی زندگی کا آغاز کیا۔ کیم شوال، ۹۳ میں اس 1974ء کو جامعہ نظامیہ رضویہ، لا مورتشریف لائے اور 1987ء تک تدریس فرماتے رہے۔اگست 1988ء میں آزاد کشمیر گورنمنٹ کے تحت تقریباً اڑھائی سال (دیمبر 1990ء تک) تحصیل قاضی رہے۔

منصبِ قضا سے معزول ہونے کے بعد آپ لا ہور تشریف لائے اور تقریباً اڑھائی سال ادارہ تعلیماتِ مجددیہ، شاد مان کالونی لا ہور میں پڑھاتے رہے۔ مفتی عظم پاکستان مفتی محمد عبدالقیوم ہزاروی رحمۃ اللہ علیہ کی خواہش پر دوبارہ 1993ء میں جامعہ نظامیہ رضویہ، لا ہور میں مندِ تدریس پر جلوہ گر ہوئے۔ قبل از وصال شخ الحدیث کے عہدہ پر فائز ہوکر صحبیح مسلم شریف بھی پڑھاتے رہے۔ علاوہ ازیں آپ نے جامع مسجد داتا گئج بخش عسلی ہجویری، جامعہ نعمانیہ لا ہوراور جامعہ اویسیہ گوہریہ، سیالکوٹ میں دورہ تفسیر القرآن محسلی ہجویری، جامعہ نعمانیہ لا ہوراور جامعہ اویسیہ گوہریہ، سیالکوٹ میں دورہ تفسیر القرآن کی بھی پڑھایا۔

آپ سلسلهٔ عالیه نقشبندیه کی عظیم روحانی شخصیت قاضی محمد صادق المعروف خواجهٔ عالم، گلهارشریف کوٹل والے، کے دست ِاقدس پرشرفِ بیعت رکھتے تھے۔

کیم ستمبر، 1997ء ۸۸ کرنچ الآخر ۱۴۸۸ھ بروز پیرضج تقریباً پونے چھ بجے میدانِ تدریس کاشہسوار اورعلم وحکمت کا بیآ فتاب غروب ہوا۔ آپ کومیانی صاحب قبرستان کے باغ گل بیگم میں سپر دخاک کیا گیا۔ کتب ورسائل میں سے''اسلام میں ووٹ کی حقیقت اور دوٹرزکی شرعی ذمہ داری''مقبولِ خواص وعوام ہے۔ (4)

# رئيس المناطقة شيخ الحديث مولا نامفتي محمر سليمان رضوي چشتی

امام المناطقة شيخ الحديث مولانامفتی محمد سليمان رضوی چشتی بن چوہدری محمد نواب خان 22 جون، 1939ء/۱۳۵۸ ھے کوقصبہ ڈھیری چکری تحصیل وضلع راولپنڈی میں پیدا ہوئے۔آپ نے گاؤں ڈھیری کی جامع مسجد کے خطیب مولانا حافظ غلام ربانی رحمہ اللہ تعالی سے فارس کی ابتدائی کتب پڑھیں۔ 1952ء میں اُنہی کی وساطت سے

دارالعلوم جامعه غوشیه، گولژه شریف میں داخله لیا اور شیخ الجامعه مولا نامحب النبی، استاذ العلما مولا نامحمدا کرام، استاذ العلمهامولا ناخدا بخش اورعلامه قاضی سراح الدین رحمة الله ملیم اجمین سے شرح جامی، حسامی مختصرالمعانی وغیره درجهٔ رابعه تک کی کتب پڑھیں۔

1955ء میں جامعہ غوشہ مظہر الاسلام، بھابڑ اباز ار، راولینڈی میں داخل ہوئے اور مولا ناغلام کی الدین شاہ سلطان پوری المعروف بڑے شاہ صاحب، شخ الحدیث علامہ حافظ عبد الغفور اور استاذ العلم اعلامہ احمد دین علیہ م الرحمة والرضوان سے فیض یاب ہوتے رہے، انہی ایام میں دوسال کے بعد حضرت شخ الجامعہ مولا نامحب النبی رحمہ اللہ سے جزوقتی ٹائم مانگا تو اُنھوں نے وقت عنایت فرمادیا، چنانچہ ہر روز شام چار بج تارات آٹھ بج جامعہ غوشیہ بھابڑ اباز ارحاضر ہو کرفیض یاب ہوتے ، اس دوران آپ کو قطب الوقت حضرت پیرسید شاہ عبد الحق گیلانی المعروف چھوٹے لالہ جی سے ایساغوجی پڑھنے کا بھی شرف ملا۔

آپ نے اکثر کتب فنون کی تکمیل جامعہ غوثیہ مظہر الاسلام میں کی ،البتہ ایک سال جامعہ فوثیہ مظہر الاسلام میں کی ،البتہ ایک سال جامعہ نظامیہ رضویہ ، لا ہور میں شار حِ بخاری شخ الحدیث علامہ غلام رسول رضوی رحمہ اللہ تعالی کی خدمت میں حاضر رہ کر منتہی کتب پڑھنے کا شرف حاصل کیا ، بعد از ال حب امعہ رضویہ مظہر الاسلام ، فیصل آباد میں محدثِ اعظم پاکستان علامہ مجمد سر داراحمہ قادری رضوی رحمہ اللہ تعالی ہے دور ہ حدیث شریف کر کے سند فراغت و دستار فضیلت حاصل کی ۔ آپ نے تین سال متواتر ، چھیوں میں ابوالحقائق علامہ عبد الغفور ہزاروی چشی رحمہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوکر دور ہ تفسیر القرآن کیا۔

1960 ء میں تدریس کا آغاز فر مایااور ملک کے نامور اداروں، جن میں جامعہ رضو پیمظہرالاسلام، فیصل آباد، جامعۂو ثیر مظہرالاسلام، راولپنڈی، جامعہ سراج العلوم، خانپور ضلع رحیم یارخان، دارالعلوم احسن المدارس، باغ سر دارال راولپنڈی اور دارالعلوم نقشبندیه رضویه، پاکپتن شریف شامل ہیں ..... ہیں پندرہ سال تدریسی خدمات انجام دیں۔ بعدازال دھوک منگال، راولپنڈی میں 1976ء کو دارالعلوم انوار رضا کی بنیاد رکھی، وہاں تاحال تدریس کاسلسلہ جاری ہے۔اس دوران آپ 1983ء تا2000ء برطانیہ، ہالینڈ، ناروے، بلکینکم، ایران، امریکہ وغیرہ ممالک میں تدریسی قبلیغی خدمات بھی انجام دیتے رہے۔ بلکینکم، ایران، امریکہ وغیرہ ممالک میں تدریسی قبلیغی خدمات بھی انجام دیتے رہے۔ آپ دوسال رؤیتِ ہلال کمیٹی کے ممبر بھی رہے۔قطب الوقت پیرسید شاہ عبدالحق گیلانی المعروف جوٹے لالہ جی کے دست حق پرست پر شرف بیعت رکھتے ہیں۔ کتب میں'' فقاوی سلیمانیہ رضویہ'' مشہور ومعروف ہے۔ (5)

# شرف ملت شيخ الحديث علامه محمد عبدالحكيم شرف قادري

شیخ الحدیث علامه محمد عبدا کلیم شرف قادری نقشبندی بن مولوی الله د تا بن نور بخش ۲۴ شعبان المعظم، ۲۳ ۲۳ هر 13 اگست 1944 ء بروز اتوار کومرز الپور ضلع ہوشیار پور، مشرقی پنجاب میں پیدا ہوئے۔ آپ نے پاکستان کی معروف درس گاہوں میں علمی خوشہ چینی کی ، جن میں جامعہ رضویہ مظہر الاسلام، فیصل آباد، دار العلوم ضیاء شمس الاسلام، سیال شریف، جامعہ نظامیہ رضویہ، لا ہور اور جامعہ إملاد یہ مظہریہ، بندیال وغیرہ شامل ہیں۔

فراغت کے بعد ملک پاکتان کے مختلف مدارس: جامعہ نعیمیہ، لاہور، جامعہ نظامیہ رضوبہ لاہور، دارالعلوم محمد بیغوشیہ ، بھیرہ شریف، جامعہ رحمانیہ، ہری پور، مدرسہ اسلامیہ اشاعت العلوم، چکوال میں تدریس فرمانے کے بعد 1973ء میں مادرِعلمی جامعہ نظامیہ رضویہ، لا ہورواپس آ گئے اور 2002ء تک تدریبی خدمات انجام دیں اور شیخ الحدیث کے منصب پر فائز رہے۔

شرفِ ملت علیہ الرحمہ نے 1960ء میں مکتبہ رضویہ، انجن شید لا ہور قائم کیا، پھر 1968ء میں جامعہ اسلامیہ رحمانیہ، ہری پور میں مکتبہ قادریہ کا قیام عمل میں لائے، بعد ازاں 1974ء میں مکتبہ قادریہ، لا ہور قائم فر ما یا اور 1997ء کو المتازیبلی کیشنز، لا ہور کی بنار کھی۔

آپ نے 1969ء کو ہری پور ہزارہ میں جمعیت علماء سرحد، پاکستان قائم فر مائی اور 1972ء کو چکوال میں جماعت اہل سنت کا قیام کیا۔

شرف ملت رحمہ اللہ تعالی کا شعبان ، ، ۱۴ ھوسنی رائٹر گلڈ کے صدر کی حیثیت سے دوسال کے لیے چناؤ ہوا، دسمبر 1986ء کو رضا اکیڈی، لا ہور کے سرپرست مقرر ہوئے، 1997ء کو جماعت باللہ میہ، لا ہور کے صدر منتخب ہوئے اور 1999ء کو جماعت باللہ سنت پاکتان میں بحیثیت ناظم شعبہ تعلیم وتربیت تقرر ہوا۔

گراں قدر خدمات کے اعتراف میں آپ کو''امام احمد رصٰ گولڈمیڈل''، ''سیدناابو ہریرہ ابوارڈ''اور''مفتیٰ اعظم گولڈمیڈل'' پیش کیے گئے۔

کیم تمبر 2007ء بروز ہفتہ رحلت فرما گئے، رحمہ اللہ تعالیٰ۔ آپ کی عربی، فارسی اور اردو میں سوسے زائد نگار شات ، مختلف زبانوں پر آپ کے عبور کا منہ بولتا ثبوت ہیں، جن میں سے جمنے عَقائِدِ السَّلْةَ ، کوعالمی شہرت حاصل ہوئی۔ (6)

# مفتى أعظم بإكتان علامه مولا نامفتى محمه عبدالقيوم ہزاروي

استاذ العلمامفتي محمرعبدالقيوم ہزاروي رحمة الله عليه ٩ ٢ شعبان المعظم، ١٣٥٢ هـ/ 18 دسمبر،1933ء کو بمقام میرال کلال علاقه اپرتناول ضلع مانسهره ہزاره میں پیدا ہوئے۔ آپ نے دارالعلوم اویسیہ جبینڈ هرشریف، گجرات (المعروف مدرسه سائیں گوہرعلی)، دارالعلوم حزب الاحناف، لا هور، دارالعلوم جامعه رضوبيه منظراسلام، مارون آباد بهاول نگر، مدرسه احیاءالعلوم، بورے والا وہاڑی اور حب معیرضوییہ مظہر الاسلام، فیصل آباد میں علوم اسلاميد كى تحكيل كى ،جن ميں سے دور و حديث 1955 ء ميں حضرت علامه ابوالبركات سيداحمب د قا دري رحمة الله تعالى عليه سے دارالعلوم حزب الاحناف، لا ہور ميں كيا اور بارِ ديگر دورهٔ حدیث حضرت محدثِ اعظم یا کستان مولا ناابوالفضل مجرسر داراحمه چشتی قادری علیهالرحمه ہے 1956ء کو جامعہ رضو پیم ظہر الاسلام میں کر کے سند حدیث و دستار فضیلت حاصل کی۔ حضرت مفتى صاحب عليه الرحمه نے 1955 ء كو جھ ماہ جامعہ حنفيہ قصور ميں تدريس کے فرائض سرانجام دیے۔ پھرفیصل آباد سے دورہ ٔ حدیث کرنے کے بعد مدرسے نوشیہ رضوبیہ، پیرکل مدرس متعین ہوئے ،کیکن تدریس کا موقع نہ ملااور حضرت محدثِ اعظم یا کستان کے حکم ير 1956ء كوحب معد نظامي رضوب، لا مورتشريف لے آئے اور تادم واپسی پہیں تدریبی فرائض سر انجام دیتے رہے ۔اس طرح آپ کی کل تدریبی زندگی انجاس سال (٣٩)، یعنی تقریباً نصف صدی پر محط ہے، جن میں سے 29 سال آپ نے دورهٔ حدیث کے طلبہ کو درسِ تر مذی شریف دیا۔

جامعه نظاميه رضويه سيضيخ الحديث شارح بخارى مولانا غلام رسول رضوى عليه الرحمه

کے تشریف لے جانے کے بعد اِس گشن کی آبیاری، شب وروز جان فشانی وتن دہی سے یوں

کی کہ اِس چمن کدہ میں کھلنے والے پھول پوری دنیا کواپنی خوشبو سے مہمار ہے ہیں۔
حضرت مفتی اعظم علیہ الرحمہ جامعہ نظامیہ رضویہ کے مہمم ہونے کے علاوہ مختلف مناصب: ناظم اعلیٰ تنظیم المدارس، صدر تنظیم المدارس، صدر جمعیت علماء پاکستان لا ہور،
مرکزی ناظم نشر واشاعت جمعیت علماء پاکستان لا ہور، مرکزی خازن جمعیت علماء پاکستان، حرکزی ناظم نشر واشاعت جمعیت علماء پاکستان لا ہور، مرکزی خازن جمعیت علماء پاکستان، جمبر مرکزی ناظرہ نشر واشاعت جمعیت اہل سنت، ممبر صوبائی زکوۃ کمیٹی برائے دینی مدارس، ممبر مرکزی رکوۃ کوشل آف جماعت اہل سنت، ممبر صرکزی رؤیت ہلال کمیٹی پاکستان، ممبر مرکزی رؤیت ہلال کمیٹی پاکستان، ممبر مرکزی رؤیت ہلال کمیٹی پاکستان، ممبر مرکزی رویت ہلال کمیٹی پاکستان، ممبر مرکزی سیرت کمیٹی اور ممبر ایڈ وائزری کوشل آف وزارت پرفائزر ہے۔

تنظیم المدارس اہلِ سنت پاکستان کی ترقی و بحالی میں آپ کا کردار،محنت ِشاقہ اورجہدِمسلسل آشکاروعیاں ہے۔

آپ مورخه ۸ ۲ویں شب جمادی الاخری، ۱۴۲۴ هه/ 26 اگست، 2003ء بروز منگل بعداز نماز مغرب خالق حقیقی سے جاملے ۔ کتب میں'' تاریخ نجدو حجاز''اور''العقا کد والمسائل (عربی)'' کابہت شہرہ ہوا۔ (7)

### استاذ الاساتذه شيخ الحديث مفتى محمر كل احمد خان تتيى

استاذ الاساتذہ شیخ الحدیث علامہ مفتی محمد گل احمد خان عتیقی بن علی حیدر خان 1949ء کوآ زاد کشمیر مظفر آباد تحصیل ہٹیاں کے گا وَں سربن میں پیدا ہوئے۔

آپ مدرسه سراج العلوم، گوجرانواله، جامعه غوشیه، بھابر ابازار، جامعه رحمانیه هری پور هزاره، مدرسه انوریه، دُهیندُ ال هری پور، حب معه نظب میه رضوسیه، لا هور، جامعہ مظفریہ، وال بچھرال، جامعہ قاسمیہ، فیصل آباد، مدرسہ عربید دارالہدی، چوکیرہ، مدرسہ عربیہ، جھوک وینس، جامعہ اشرفیہ، لا ہور وغیرہ میں شخصیل علوم اسلامیہ میں مصروف رہے۔
جامعہ نظامیہ رضویہ، لا ہور میں تدریس کے دوران 1972ء میں رمضان المبارک کی تعطیلات میں استاذ الاساتذہ ملک المدرسین علامہ عطب مجمد چشتی گولڑوی علیہ الرحمہ کے کاشانہ اقدس میں پہنچ کرعلوم وفنون میں استفادہ کیا۔ 73۔ 1972ء میں جامعہ نظامیہ اور جامعہ نعمانیہ میں تدریس کے دوران بعد نمازِ عصر وعشامفتی اعظم پاکستان شیخ الحدیث سید ابوالبرکات احمد قادری علیہ الرحمہ کی خدمت میں حاضر ہوکر صحاحِ ستہ کا درس لیا اور سندِ حدیث سے سرفراز ہوئے اور تنظیم المدارس کے عالمیہ کے امتحان میں ممتازم الشرف کے درجہ میں کا میاب ہوکر اعلیٰ یوزیشن حاصل کی۔

آپ کوکثیر مدارس میں تدریس کا شرف حاصل رہا ہے، جن میں جامعہ رضوبیہ مظہرالاسلام، فیصل آباد، جامعہ نظامیہ رضوبیہ لاہور، جامعہ نعمانیہ، لاہور، جامعہ ریاض المدینہ، گوجرانوالہ اور جامعہ فاروقیہ رضوبیہ، فاروق آباد شامل ہیں۔ جامعہ رسولیہ شیرازیہ، لاہور میں 2006ء سے تاحال تدریس فرمارہے ہیں اور شیخ الحدیث کے منصب پر فائز ہیں۔ ساتھ ہی جامعہ ہجو یربیہ، داتا دربار لاہور میں بھی تدریس خدمات سرانجام دے رہے ہیں اور عرصہ 15 سال سے بخاری شریف پڑھانے کی سعادت حاصل کررہے ہیں۔

آپ دومرتبہ جمعیت علاء جمول وکشمیر کے سینئر نائب صدر ، ایک مرتبہ نائب صدر دوم اور ایک مرتبہ نائب صدر دوم اور ایک مرتبہ نائب صدر دوم اور ایک مرتبہ نائب صدر دوم یہ اور ایک مرتبہ بال ہور کے صدر اور کنوینئر رہے ، مرکزی مجلس شوری جمعیت علماء پاکتان کے رکن دے ، رابطة المعلمین مدارسِ عربیہ پاکتان کے رکن اور اخوان المؤمنین پاکتان کے

معاون اورسیٰ علاء کونسل، فاروق آباد کے سرپرست بھی رہ چکے ہیں۔ نیز آپ انجمن طلبہ مدارسِء سیاورسیٰ جمعیت علاء جموں وکشمیر کے سرپرست رہ چکے ہیں۔

شیخ الحدیث علامه مولانا ابوالفضل محمد سردار احمد قادری چشتی محدثِ اعظم پاکستان رحمه الله تعالیٰ کے دست اقدس پرشرف بیعت رکھتے ہیں۔

کتب ورسائل اور مضامین ومقالات کی تحریر تسلسل سے جاری ہے، کتب میں '' توضیحاتِ عِتیقیہ اردوشرح مناظرہ رشیدیہ' مقبولیت عامہ حاصل کر چکی ہے۔(8) یا د گارِ اسلاف شیخ الحدیث علامہ محمد مہر الدین جماعتی

استاذ الاساتذه شیخ الحدیث مولانا محمد مهر الدین جماعتی بن چوہدری روش دین صاحب علیهاالرحمه کی ولادت باسعادت زمیندار راجپوت گھرانے میں 1900ء میں بمقام خاصه، ضلع امرتسر ہوئی۔عمر فقط سوا سال تھی کہ والدہ ماجدہ کا انتقال ہو گیا۔موضع لبان والا کے اسکول میں چار جماعتیں ہی پڑھی تھیں کہ 1909ء میں والد گرامی کا انتقال ہو گیا، مزیدپر طائی جاری نه رکھ سکے اور کاشت کاری وغیرہ میں عمرعزیز کے بیس سال گزر گئے۔ 1920ء میں ملازمت کوخیر باد کہہ کرمولا ناصوفی غلام رسول صاحب سے امرتسر میں سات پاروں کا ترجمہ پڑھا، پھر گوجرانوالہ کی جامع مسجد کھو جیاں والی میں مولوی محمد ابراہیم صاحب سے ترجمہ قرآن مجید کی تحمیل کی ، وہیں مولوی عبدالعزیز صاحب سے درسیات کی ابتدا کی ۔ازاں بعد جامعہ نعمانیہ، لا ہور پہنچے،اندرون شہر کی فضا ساز گار نہ دیکھ کر جامعہ فتحیہ، ا چھر ہ میں چلے گئے اور یہاں صرف ونحو کی ابتدائی کتب پڑھیں ۔ پھر مدرسہ کریمیہ ، جالندھر جا کرمولوی محمد عبدالله صاحب ہوشیار بوری اور مولوی احمد بخش صاحب سے کا فیہ، قدوری وغيره كتب پڑھيں \_ا گلے سال جامعہ فتحيہ ، احچرہ واپس آ گئے اور ہدا بيه اوّ لين وغيره كتب پڑھیں۔بعدازاں استاذ الاساتذہ مولانا مہرمحمرصاحب (تلمیذمولانا غلام محمدصاحب گھوٹوی شیخ الجامعہ، بہاولپور)سے دورۂ حدیث شریف کےعلاوہ باقی منتهی کتب پڑھیں۔

امام المحدثين مولا ناسيد ديدارعلى شاه الورى اوران كے صاحب زادے علامه مولا نا الوالبركات سيداحمد قادرى عليهمالرحمه سے ١٣٢١ هـ/ 1926ء ميں دوباره دورة حديث سيوفيض ياب ہوكر سند فراغت حاصل كى ۔ صدر الا فاضل سيدمحمد نعيم الدين مراد آبادى سيوفيض ياب ہوكر سند فراغت حاصل كى ۔ صدر الا فاضل سيدمحمد نعيم الدين مراد آبادى (صاحب تفسير خزائن العرفان) عليه الرحمه سے بھى سندحاصل كرنے كا شرف حاصل ہوا۔ دارالعلوم حزب الاحناف ہى ميں مولا نا حبيب شاہ صاحب سے كتب طب كا درس ليا اور دارالعلوم حزب الاحناف ہى ميں مولا نا حبيب شاہدرہ لا ہور سے امتحان كے بعد افتحار الاطباء كى سند حاصل كى ۔

آپایک سال ہرسہ کوٹ، لائل پور، سات سال جامعہ نعمی نیب لا ہور، دوسال مسجد شکر خان، احمد آباد یو۔ پی اور تقریباً گیارہ سال دار العلوم حزب الاحناف، لا ہور میں تدریبی فرائض سمرانجام دیتے رہے۔

شاہ عالم مارکیٹ، لاہور کے نزدیک نیویں مسجد، نیابازار میں مدرسہ غوشہ لا ثانیہ قائم
کیا، چارسال بعد اِسے کراؤن چوک، گڑھی شاہو کی جامع مسجد نتقل کردیا۔ بعد میں حالات
کی ناسازی کے سبب مدرسہ سے دست بردار ہونا پڑا۔ پھرایک سال برکات العلوم مغلبورہ،
لاہور اور ایک سال جامعہ حنفیہ، قصور میں پڑھاتے رہے۔ 1974ء تا 1976ء
حبامعہ نظامی میں مضوب، لاہور میں شیخ الحدیث رہے۔ مصری شاہ میں رہائش منتقل ہونے کے بعد گھر پر ہی ' غوشہ لا ثانیہ' کے نام سے مدرسہ قائم فرما یا جہاں تادم رہائش منتقل ہونے کے بعد گھر پر ہی ' غوشہ لا ثانیہ' کے نام سے مدرسہ قائم فرما یا جہاں تادم تا خریں تدریس فرماتے رہے۔

آپ 1931ء میں پیرسید جماعت علی شاہ محدثِ علی پوری علیہ الرحمہ کے دستِ اقدس پر بیعت ہوئے۔

۱۲ ربیج الاوّل،۱۴۰۵ هـ/ 1987ء کو واصل بحق ہوئے۔ کتب میں''دشہیل المبانی شرح اردومخضرالمعانی'' کوبہت مقبولیت ملی۔(9)

### صوفي كامل زينت العابدين مولانا حافظ محمد بوسف قادري

زینت العابدین مولانا حافظ محمد یوسف قادری موضع در بارشریف ضلع اٹک میں پیدا ہوئے ، بچین میں ہی قرآن مجید حفظ کیا اور علوم دینیہ کی دولت سے بہرہ ورہونے کے بعد تبلیغ دین اور خدمت ِقرآن کے لیے زندگی وقف کردی۔

آپ متی شب بیداراور کثیرالتلاوت بزرگ تھے۔طلبہ کو پڑھانے کے ساتھ ساتھ التھ نوافل ووظائف کے بھی انتہائی پابند تھے، کثرت سے روزے رکھتے تھے۔ ہر جمعرات بعد از نمازعشا دور کعت نفل میں دس پارے منزل پڑھتے اور رمضان المبارک کے نصف اول میں تراوی کے بعد ہر روز دس پارے، جب کہ نصف ثانی میں ہر روز پندرہ پارے پڑھتے۔ میں تراوی کے بعد ہر روز دس پارے، جب کہ نصف ثانی میں ہر روز پندرہ پارے پڑھتے۔ آپ نے اپنی زندگی کا ایک طویل حصہ جامع مسجد ٹھیکیداراں، راولپنڈی میں خطیب ومعلم کی حیثیت سے گزارا۔

1969ء میں دار بقا کی طرف کوچ کیا اور مسجد کے حن میں میر دخاک ہوئے۔(10)

#### حواشى وحواله جات

- (1) معلومات جامعه نظامیر ضویه کے دفتری ریکار ڈسے دستیاب ہوئیں
  - (2) ا ـ تعارف علائے اہلِ سنت، از مولا نامفتی محمد معدیق ہزاروی
- ۲ ـ تذكرهٔ علمائے اہل سنت و جماعت لا ہور، ازپیرز ادہ اقبال احمد فاروقی

- (3) ا ـ انٹرویو: استاذالحفاظ قاری مجمد ارشد بٹ چشتی (شاگر در شید استاذالحفاظ قاری مجمد حذیف)،
  بمقام: مدرسه مجمد یفیض القرآن، چوک جبند اموری گیٹ، لا مهور، بتاریخ: 5 اکتوبر، 2019ء
  ۲ ـ حافظ غلام مصطفی معتملم مدرسه جامعه رحیمیه شامهید حفظ القرآن المعروف جامع مسجد ساوی،
  لدُن قلمی حالات استاذالحفاظ قاری مجمد حذیف، بتاریخ: کیم نومبر، 2019ء
  سرانٹرویو بذریعہ کال: حافظ وقاری نعیم احمد چشتی ابن استاذالحفاظ قاری مجمد حضیف،
  بتاریخ: 5 جولائی، 2022ء
- 4) اعبدساز شخصیت، از علامه محمد طاهر تبسم قادری، مشموله: مجله انظامیه تمبر، 2000ء ۲ قرق عیون الاقیال فی تذکر ق فضلاء البندیال، از مفتی غلام محمد شرقپوری ۳-انثرویو: خواجه خالد محمود (برا درزاده علامه محمد رشید نقشبندی) وصاحبزادگان علامه محمد رشید نقشبندی، بمقام: مغلبوره، رہائش گاه علامه محمد رشید، بتاریخ: 19 ستمبر، 20019ء
  - (5) قاوى سلىمانىدر ضويد، ازمفتى محمر سلىمان رضوى
  - (6) المحسن ابل سنت، ازمجم عبدالستارطا بر ۲- تذکرهٔ اکابرابل سنت، از علامه مجمد عبدالحکیم شرف قا دری ۳- حالات مصنفین درس نظامی، از علامه مجمد بارون ۴- مجلدانظامیه (شرف ملت نمبر) اکتوبر، 2007ء
    - ۵\_ماهنامهالشرف(شرف ملت نمبر)،اکتوبر،2007ء (7) ا\_سیدی مفتی اعظم،ازعلامه مفتی محمصدیق ہزاروی
  - ۲-جامعه نظامید رضوبی کا تاریخی جائزه ، از علامه محمد منشا تابش قصوری سرمقالات مفتی اعظم پاکستان ، از مفتی محمد عبدالقیوم بزاروی ۲-مجله انظامیه (مفتی اعظم نمبر) ، اگست ۲۰۱۸ء مجله انظامیه (مفتی اعظم نمبر) ، شمبر اکتوبر ، ۲۰۰۷ء



(8) الـ توضيحات عتيقيه أردوشرح مناظره رشيديه، ازمفتی محمدگل احمد خان عتیقی ۲ ـ انظرویو: شیخ الحدیث مفتی گل احمد متیقی، بمقام: بلال گنج لا مور، بتاریخ: 27 اکتوبر، 2019ء ۳ ـ مرآ ة التصانیف، از حافظ محمد عبد الستار سعیدی

(9) المعظمتوں کے پاسباں،ازعلامہ مجمد عبدالحکیم شرف قادری ۲ عقید ہ حیات میں اورفتنهٔ مرزائیت،ازمولا نامحمد مہرالدین جماعتی سرانٹرویو: شیخ الحدیث علامہ غلام نصیرالدین چشتی، بمقام جامعہ نعیمیہ، لا ہور، 4اگست، 2019ء (10) مرآ ة التصانیف،از حافظ مجمد عبدالستار سعیدی

# مشاهيرتلا مذة حافظ ملت

جامعِ معقول ومنقول شیخ الحدیث مولانا حافظ محمد عبدالستار سعیدی دامت برکاتهم کو مندِ تدریس پرجلوه افروز ہوئے تقریباً نصف صدی ہو چکی ہے، بلاشبہ اِس عرصہ میں آپ سے اکتسابِ فیض کرنے والوں کی تعداد سینکڑوں نہیں، ہزاروں میں ہے۔ یہاں فقط چند مشاہیر تلامذہ کے اساس فراغت/اکتسابِ فیض کے اعتبار سے ذکر کیے جاتے ہیں:

- 🖈 استاذ الاساتذه علامه ابوحما د ظهورا حمد جلالی ، دارالعلوم محمدییا بل سنت ، ما نگامنڈی
- المنات شيخ الحديث علامه فيض محمد مسيالوي عليه الرحمه، سابق شيخ الحديث جامعه نظاميه رضوبيد للبنات شيخو يوره
  - 🖈 مولا نامفتی إظهارالله قادری، صدر مدرس دارالعلوم عربیه، اوگی، مانسهره
    - 🖈 مولا نامحمر اعظم نورانی علیه الرحمه، جمعیت علاء پا کستان
  - 🖈 پیکرِاخلاص مولا نامجر بخش کرمی ، مدر سه نعیمیه نورالقرآن ، مصری شاه لا هور
    - 🖈 🛾 مولا ناعبدانغنى ،خطيب جامع مسجدا نواږمدينه،شيرشاه كالوني لا هور
  - 🖈 🛾 استاذ العلما شيخ الحديث مفتى محمرا نورالقادرى، شيخ الحديث ومفتى جامعه نعيميه، لا مور
    - 🖈 استاذ الاساتذه شيخ الحديث علامه غلام نصيرالدين چشتى ، جامعه نعيميه ، لا ہور
      - 🖈 استاذ العلمامولا نامجرعمر فاروق سعيدي عليه الرحمه، مانسهره
    - 🖈 مولانا پیرمحمدا قبال خال بهرمی سجاده نشین آستانه عالیه بهرم آباد، چهانگامانگا
    - 🖈 محقق فآوی رضوبه مولانا نذیر احد سعیدی، شعبهٔ تحقیق جامعه نظامیه رضوبه لا هور
      - 🖈 🛾 حانشین شرف ملت مولا نا ڈا کٹرمتاز احمد بیدی، لا ہور



- استاذ العلمها مولا ناشاہدا قبال جلالی ،خطیب جامع مسجد صدیق اکبر ، بھاٹی گیٹ لا ہور ومدرس ادارہ غوشیہ جامع مسجدیارسول اللّٰهُکشن راوی
- امیر المجاہدین علامہ حافظ حن دم حسین رضوی علیہ الرحمہ، سابق شیخ الحدیث جامعہ نظامیہ رضویہ، لا ہوروسابق امیر تحریک لبیک پاکستان
  - 🖈 🛾 استاذ الاساتذ ه ڈاکٹرفضل حنان سعیدی، شیخ الحدیث جامعہ نظامیہ رضویہ، لا ہور
- ک مولا نامحمداسلام سعیدی،سابق ناظم انٹزیشنل سی سیکرٹریٹ، کالاشاہ کا کو، جی ٹی روڈ لا ہور وسابق صدرمجلس علاء نظامیہ یا کستان
  - 🖈 مولا ناظهیرالدین نقشبندی،اداره محی الدین نظامیصدیقیه، برمیگهم
  - 🖈 مولا ناعبدالرحمن كلگتى ،سابق سينئر مدرس جامعه نظاميه رضويه بشيخو پوره
    - 🖈 مولانا حافظ محمر جمشيرا حمر سعيدي، خطيب جامع مسجد الفوردُ ، برطانيه
- 🖈 استاذ العلمامولا ناسر داراح حسن سعيدي سينئر مدرس جامعه رضوييضياء العلوم، راولينڈي
  - المراضوي، خطيب جامع مسجد سعيديه، مريد ك
  - 🖈 نینت القرا قاری ذوالفقاراحمد برسالوی ،سابق مدرس جامعه نظامیه رضویه، لا مور
    - 🖈 مولا نامحريسين شطاري مهتمم مدرسه اسلاميه، كاموكي
    - 🖈 مولانا حاجی امتیاز حسین سیالوی علیه الرحمه، مکتبه اہل سنت جامعه نظامیه رضویه
      - 🖈 مولانا ڈاکٹر محمدا کرم وِرک، گوجرانوالہ
      - 🖈 علامه مفتی لیافت علی معصومی ، شیخ الحدیث جامعهٔ وشیر رضویه ، لا هور
      - 🖈 مولا ناسيد محمد اسدالله اسد، ناظم اعلى جامعه مدينة العلم، ولي آباد، خان پور
- 🖈 مولانا قاری ڈاکٹر فیاض الحس جمیل از ہری،سابق مدرس جامعہ نظامیہ رضویہ، شیخو پورہ

#### وليكجرار يونيورشي آف فيصل آباد

استاذ العلمامولا نامحبوب احمر چشتی ، شیخ الحدیث حامعه نعیمیه، لا هوروخطیب وزیراعلی ماؤس ☆

> استاذ العلمامولا نامحمه بإشمعلى سينئر مدرس جامعه نظاميه رضوبية شيخو يوره ☆

> > مولا نامحمصدیق خان ،راولا کوٹ شلع یونچھ، آزاد کشمیر ☆

> > مولا نامخاراحد سعيدي، جامع مسجدغوشيه، مياني ادًا، چكوال ☆

> > > مولا نارچیم داد، راولا کوٹ، یو نچھ، آزاد کشمیر ₹

> > > > مولا نامحمه انوارچشتی ، ملتان \*

استاذ العلميامولا نارياض احمد، مدرس جامعه بجويريه، لا هور \$

مولا نا نورمحرقا درى ،سابق مدرس جامعه نظاميه لا مور وخطيب جامع مسجد حنفيه ،بيرُن رودُ  $\frac{1}{2}$ 

استاذ العلما مولا نامجم نصب رالله جان مزار دي، جامعه اسلاميه رحمانيه، مانسهره، \$

سابق مدرس جامعه نظاميه رضوبه لا ہور

مولا نا ڈاکٹراشفاق احمد جلالی ،اسسٹنٹ پروفیسر گورنمنٹ ڈ گری کالج ،سرائے عالمگیر ☆

مولا نامحمه عارف سعيد ، خطيب يا كستان آرمي ₩

مولا نامحد فاروق نظامی، برمنگهم، برطانیه \*

مولا نامحمراجمل چشتی علیدالرحمه،سابق مدرس جامع مسجدوز برخان ☆

مولا نا پروفیسرعون محرسعیدی، ناظم اعلی جامعه نظام مصطفی، بهاول بور ₩

استاذ العلميا حافظ وقارى محمر ظهيربث فريدى، شيخ الحديث حامعه نظاميه رضويه، لا هور ☆

> مولا ناسيد فضل حكم شاه ،خطيب يا كستان ايئر فورس ☆

مولا نامحرصديق نظامي ،خطيب يا كستان آرمي ☆

- 🖈 استاذ العلما دُاكْرُمْفَتِي مُحْدِسليمان قادري، سينيرُ مدرس جامعه نعيميه، لا ہور
- المرابل سنت مولا نامفتی شوکت علی سیالوی ، خطیب آستانه عالیه سیال شریف 🖈
  - 🖈 مولانا محمد اكرام الله بث، چيف لائبريرين جامعه نظاميه رضويه، لا مور
  - 🖈 علامه مفتی محمرتنویرالقادری،انجارج دارالا فتاء جامعه نظامیه رضویه، لا مور
- 🖈 مولاناميرحسن نوراني عليه الرحمه ، سابق خطيب مدينه مسجد ، سادات كالوني حيدرآباد
- 🖈 استاذ القرامولانا قارى ملازم حسين سعيدى، سابق مدرس جامعه نظاميه رضويه، لا مور
  - 🖈 مولا نامچەرمضان اولىي، جامع مىجدعمر فاروق، وايڈا ٹاؤن، گوجرنوالە
  - 🖈 استاذ العلمامولا نامجم عبدالله چشتی،سابق مدرس جامعه نظامیه رضویی، لا بهور
  - المولانا قاضي عابدالدائم دائم، آستانه عاليه خانقاه نقشبنديه مجدديه، مرى پور بزاره
- 🖈 استاذ العلمامولا ناسعيداحمة تونسوي ، ناظم إعلى مدرسه نظاميه انوارِ مصطفى ، راج گڑھ ، لا ہور
- الشين مفتى اعظهم پاكستان مولا نا صاحب زاده محمد عبد المصطفیٰ بزاروی، الله علی جامعه نظامیدرضوبیدو تنظیم المدارس ابل سنت پاکستان
  - 🖈 مولانا قاری تاج محمر نقشبندی ،خطیب جامع مسجد محمد بیر ضویه بگشن راوی ، لا هور
- استاذ العلمامولا نامحمه عارف نورانی، ناظم جامعه غوشیه حبیبیه، قلات وصوبائی صدر مجلس علاء نظامیه یا کستان، بلوچستان
  - 🖈 استاذ العلمامولا ناضياءالحق ہزاروی، جامعہاسلامیہ، چہڑھ
    - 🖈 مولا ناسيرضياءالحق، ناظم اعلى جامعة عليم الاسلام، وہاڑى
  - 🖈 استاذ العلمامولا ناليافت على الجم، سابق مدرس جامعه نظاميه رضويه بشيخو پوره
  - 🖈 استاذ العلمامولا ناصفدرعلی حسینی ،سینئر مدرس دار العلوم حسینی نقشبندید. قمبر شریف

- استاذ العلمهاعلامه محمد ط ابرتبهم قادری، سابق مدرس جامعه نظامیه رضویه، لا هورو چیئر مین بیشنل علاء کونسل پاکستان
- ☆ مولا نا صاحب زاده محمد انوار الرسول مرتضائی، صدر مجلس علماء نظامیه پاکستان و دائر یکٹراقر اُمدینة الاطفال الجدیدة الاسلامیة ، پاکستان
- استاذ العلمامولا ناخلیل احمد مرتضائی مهتم جامعه مرتضائی، قلعه شریف، شیخو پوره، وناظم تعلیم وتربیت مجلس علاء نظامیه پاکستان
  - 🖈 مولا نامحدخاور حسين نقشبندي عليه الرحمه، سابق ناظم تعليمات جامعه حنفيه، سيالكوث
    - 🖈 مولا نا نثاراحمه شاكر، چھا نگاما نگا، قصور
    - 🖈 مولاناعباس على انجم، جامعة غوشيه اعجاز القرآن ، شيخو پوره
  - 🖈 استاذ العلمامولا نامحرشفیق الرحمن، جامعه کنز الایمان،میاں چنوں شلع خانیوال
    - 🖈 مولا ناصدیق سعیدی ،الفورڈ ، برطانیہ
    - 🖈 🔻 مولانا ڈاکٹرمحمدا کرم نظامی ،خطیب ڈیفنس ہاؤسنگ سوسائٹی ، لا ہور
    - 🖈 🛾 استاذالعلماعلامه خلیل احمد قادری، شیخ الحدیث جامعه بجویر بیدا تا در بار، لا ہور
      - 🖈 مولانا قارى ياسين حبيب مجددى، جامعه فيض القرآن، شاہدره، لا ہور
      - 🖈 مولا ناحاجی محمدا یوب نقشبندی علیه الرحمه، سابق خطیب اولڈ ہم، برطانیه
        - 🖈 🛾 مولا ناوز يرعلىشمس الدين ،سو پي نامي ،سا ؤتھ افريقه
  - 🖈 مولا نامحدارشا دفرید کھوسہ، خطیب مرکزی جامع مسجد بلاک نمبر 3، ڈیرہ غازی خان
    - 🖈 استاذ العلمامولا ناسيد نصدق حسين شاه ، مدرس جامعه نظاميد رضويية شيخويوره
    - 🖈 مولا ناسید نثارا شرف رضوی ، ناظم اعلی دارالعلوم حزب الاحناف ، دہلی گیٹ لا ہور



استاذ العلمامولا ناغلام عباس فیضی ، ناظم اعلیٰ جامعه فارو قیدرضویی ، جو ہرٹا وَن ، لا ہور ورکن شوری تحریک لبیک پاکستان

🖈 مولا ناصاحب زاده میان صغیراحرنقشبندی ، کوئله شریف

🖈 مخفرت علامه مولا ناشبيرحسين ، جامعه حضرت ميان صاحب ، شرقيور شريف

🖈 مولا نامفتی فیاض احمد سعیدی، ناظم اعلیٰ جامعه سراج الحرمین، احبیره، لا ہور

🖈 استاذ العلمامولا ناغلام مصطفیٰ یا کمپتنی ، ناظم تعلیمات جامعه غوشیه نوریه، لا هور

المعنین الاسلام، مظفر گڑھ 🖈 مولا نافیاض احمد کریمی، مهمتم جامعہ عربیغوشیہ عین الاسلام، مظفر گڑھ

🖈 🛾 مولانا قارى اظهارا حمد چشتى، جامعه سراج الحرمين، احپيره، لا ہور

که علامه مفتی محمد اکمل قادری مدنی، ARY Qtv، کراچی

🖈 صاحب زاده فيض المصطفى شاه جمالى، آستانه عاليه شاه جمال، وُيره غازى خان

🖈 🛾 استاذ العلماعلامه دل محمر چشتی ، شیخ الحدیث جامعه نظامیه رضویه، لا ہور

استاذ العلما حافظ وقارى احمد رضا سيالوى، نائب ناظم تغليمات جامعه نظاميه رضوبيه،

لا هوروسابق ناظم إعلى مجلس علماء نظاميه بإكستان

🖈 🏻 استاذ العلمامولا نامحمروا حد بخش سعيدي، مدرس جامعه نظاميه رضوييه، لا ہور

🖈 استاذ العلمامولا نامفتی محمد جینید شریف ، سینئر مدرس جامعه نظامیه رضویه ، شیخو پوره

🖈 🏻 شاعر نظاميه مولا نامحمه ثا قب انضل رضوی، لا مور

🖈 علامه مفتی محمد قاسم عطاری، شیخ الحدیث والتفسیر ورئیس دارالا فتاءا ملسنت، کراچی

🖈 🔻 مولا نا ناصرخان قا دري تراني ، شيخ الحديث جامعه محمد پيغوشيه، ساميٺ ايريا، کراچي

🖈 مولا نا ڈاکٹرمفتی محمداسلم رضامیمن تحسینی مفتی حنفیہ متحدہ عرب امارات

- 🖈 استاذ العلمامولا ناسيدغلام مصطفى رياض البخارى، مدرس جامعه نظاميه رضوبيه شيخو پوره
  - 🖈 استاذ العلمامولا نامفتي سيرمحمه عاصم شهزاد، مدرس جامعه نظاميه رضويية شيخو پوره
- المعروف المعرود المحمد المجتبى المعروف نصيراحمه بزاروى، ناظم اعلى مدرسه نورجامعه المعرود المرودة الميريشررضا فاؤند يشن ياكتان
  - 🖈 استاذ العلمامولا نامحمد پاض اوليي، سينئر مدرس جامعه نظاميه رضوبيه، لا ہور
    - 🖈 استاذ العلمامولا نامد على قادري، مدرس جامعه نظاميه رضوييه، لا مور
  - 🖈 استاذ العلمامفتی محمد عمران حنفی ،سینئر مدرس ومفتی جامعه نعیمیه، گرهمی شا هولا هور
    - 🖈 مولا نامحمه طا ہررضوی ، ناظم اعلی ثمس العلوم جامعہ رضویہ ، کراچی
- 🖈 استاذ العلميا مولا نا محمه عمران الحن فاروقی ،سینئر مدرس جامعه نظامیه رضویه، لا هور و
  - سينئرنا ئب صدر مجلس علماء نظاميه پا كستان
  - 🖈 خطيبِ شهيرمولا نامحمرنواز بشيرجلالي، لا مور
  - 🖈 استاذ العلمامولا ناغلام رسول نقشبندی ،سابق مدرس جامعه نظامیه رضویه لا مهور
  - 🖈 🔻 مولا نا دُا کٹرارشدعلی قادری،ا گیزیکٹوآ فیسروزارتِصنعت و پیداوار، گوجرانوالیہ
  - 🖈 استاذ العلمامولا نامحرينس رضوي ، مدرسة السلام جامعه نظاميه رضويه ، ايبث آباد
- الله حَبَّر گوشته مفتی اعظم پاکستان مولانا عندلام مسترتضلی بزاروی، ناظم تعلیمات جامعه نظامیه رضویه بینخو بوره
  - 🖈 مولاناسیدناصر بخاری، آستانه عالیه جھکڑا مام شاہ، ڈیرہ غازی خان
  - 🖈 مولا نامفتي محمد رمضان سيالوي، خطيب جامع مسجد دا تا در بار، لا مور
  - 🖈 مولانامفتی فیصل عباس جماعتی ، نائب خطیب جامع مسجد دا تا دربار ، لا مور



- مولانا قارى مفتى عبداللطيف چشى، ليلحييمُ
- مولا ناغلام مصطفیٰ نظامی ، مدرس جامعه نظامیه رضویه ، لا ہور ☆
- مولا ناطا ہرشہز ادسیالوی ، ناظم اعلیٰ جامعہ حنفیہ غوشیہ ، بیرون بھاٹی گیٹ ، لا ہور
- مولا نا حافظ عب دالقد يرتونسوي ، ناظم إعلى جامعة غوشيه رضويية سليمانيه ، ادُّه كريم والا ، ☆ دُيره غازي خان وسابق ناظم تعليمات حامعة نعمانيه، لا هور
  - مولا نامفتی تصدق حسین رضوی ،المرکز الاسلامی ، لا ہور ₹
- استاذ العلما مولا نامحمد فاروق شريف قادري سينئر مدرس جا معه نظاميه رضويه، لا هور وناظم نشر وإشاعت مجلس علاء نظاميه ياكتنان ومدير ماهنامه النظب مسيبه
  - زينت القرا قارى محدر فيق نقشبندى،صدر مدرس شعبه تجويد جامعه نعيميه، لا هور \*
    - مولا نا پروفیسر قاضی محمود رضوی، ٹارشیا ، برکیشن سسٹم، راولینڈی \*
    - استاذ العلميامولا نامفتى ضميراحد مرتضائي مهتم ادارة الاسلام، لا هور ₹
      - استاذ القراءمولا نامحمراساعيل فريد، دُنمارك \$
    - ممتاز مذہبی اسکالرمولا نالیافت علی اظہری،خطیب جامع مسجداقصلی،کراچی  $\frac{1}{2}$
- مولا نا پیرعا بدحسین قا دری سیفی علیه ارحمه، سابق ناظم اعلی جامعه جبیلا نبیه، بیدیاں روڈ لا ہور ₹
  - مولا ناحفيظ الرحمن حقاني، گورنمنث اسلاميه بائي سكول،موہني روڈ، لا ہور ☆
  - مولا نامحمرنوا زسعيدي عليه الرحمه، سابق سينسرُ مدرس جامعة قمر الاسلام، كراجي ☆
    - مولا ناسيدعبدالرؤف شاه، شيخ الحديث جامعه يوسفيه، لا مور \*
    - مولا ناسيد جلال شاه سيالوي، شيخ الحديث جامعة نعمانيه، لا ہور ☆
    - مولا نا حافظ وقاري محمد حسن رضا سيالوي ، مدرس جامعه نظاميه رضويه ، لا مور  $\frac{1}{2}$

مولا نا حافظ وقارى شكور احمه رضياء سيالوي، مدرس جامعه نظاميه رضوبيه، لا هور ومركزي ناظم اعلىمجلس علاء نظاميه ياكتنان ومدير ماهنامه النظب مسيبه

> مولا نامجر بخش رضوی ، مدرس جامعه نظام پیرضو بیه ولا ہور ☆

مولا نا ڈاکٹرابوبکرصدیق نیر، مدرس جامعہ مدینة العلم، گوجرانوالیہ ₹

> مولا نامجمه حامدوحيد، مدرس جامعه حنفيه غوثيه، لا هور ☆

مولا ناحاجی احمد، مدرس و ناظم نغلیمات جامع نعمانیه، لا ہور ☆

مولا نامچرحبیب احرسعیدی، مدرس مدرسه نورجامعه نظامیه، فرخ آباد، لا هور \*

> ڈاکٹرمفتی حق النبی سکندری الاز ہری، شاہ پور جا کر، سندھ ☆

صاحب زاده مفتى خليل احمد يوسفي، ناظم إعلى وشيخ الحديث جامعه يوسفيه، لا هور  $\frac{1}{2}$ 

مولا نامفتي محمد رضوان يوشفي ،خطيب غريب نواز اسلا مك سينثر ، جايان ₩

مولا نامجمستقيم يوسف،سابق ناظم تعليمات جامعة نعمانيه، لا مور ₹

مولا نامفتي محمدا كمل قا دري رضوي ، مدرس ومفتى جامعه نظاميه رضويه ، لا هور ₹

> مولا نا حافظ وقاری محمد طاہر عزیز باروی ، نارو ہے ₩

ڈاکٹر فلک شیرفیضی، لیکچرار یو نیورسٹی آف نارووال \*

> مولا ناسیراشرف علی شاہ، ناروے ☆

مولا ناسيد دولت على شاه ، مدرس جامعه سيد ناابوذ رغفاري ، لا هور ₹

> شيخ الحديث مولا ناوارث على حيدري، فيصل آياد ₹

مولا نا ڈاکٹر احمد رضا،خطیب وایڈ اٹاؤن ہاؤسنگ سوسائٹی ☆

مولا نامفتی محمد الله بخش تونسوی ، مدرس جامعه اسلامیه ، جو هر ٹاؤن  $\stackrel{\wedge}{\boxtimes}$ 

# فَضُلُ الْبَارِي فِي أَسَانِيْ الْمِعِيْحِ الْبُخَارِي

بسمرالله الرحن الرحيم

الحمد لله المَلِكِ العَلَّام، والصلوة والسلام على الرسل الكرام والأنبياء العظام، وملائكته ذوى الاحترام، وجميع عبادة الفخام، خصوصًا على سيدهم حبيبه سيدنا ومولانا المصطفى- عليه التحية والثناء - وعلى آله وصبه أولى الصدق والصفا، لاسيما على الأربعة الخلفاء، وجميع التابعين لهم في الإحسان والوفاء، وأثمة الهلى من العلماء والأولياء والعرفاء.

أما بعد: فيقول العبد الفقير إلى ربه الغفار، محمد عبد الستار السعيدي بن شير دل بن جعفر خان رصة الله تعالى عليهم:

(1) أروى صيح الإمام البخارى قراء قُوسماعًا وإجازةً عن المحقق قدوةِ العلماء، المحدث الكبير العلامة محمد مهرالدين الجماعتى اللاهورى، صاحب "تسهيل المبانى شرح مختصر المعانى"، عن أُستاذ الكل، المجدّد فى فن التدريس العلامة مولاناً مهر محمد الإچهروى اللاهورى، الذى يروى عاليًا عن العلامة العارف بالله، سلطان العلماء السيد ديدار على شالا المحدث الألورى ثمر اللاهورى، مؤسس "حزب الأحناف" بلاهور، عن أُستاذه العلامة المحدث أحمد على السهار نفورى، عن محدث الآفاق العلامة محمد إسحاق الدهلوى، عن سراج الهندالشاه

عبدالعزيز المحدث الدهلوي، عن أبيه إمام المحدثين في الهندام المدعوّ بالشالا ولى الله المحدث الدهلوي (م: 1176هـ)، عن الشيخ أبي طاهر محمد عبد السميع بن إبراهيم بن حسن الكردى المدنى (م: 5 4 1 1ه)، عن الشيخ أبي العرفان إبراهيم بن حسن الكردي الكوراني الشافعي (م: 1101هـ)، عن الشيخ أحمد بن محمد بن يونس القشاشي المالكي المدني (م: 1071هـ)، عن الشيخ أحمد بن على بن عبد القدوس الشناوي المصرى ثمر المدني (م: 1028هـ)، عن الشيخ شمس الدين محمد بن أحمد الرملي الشافعي المصرى (م: 1004هـ)، عن شيخ الإسلام أبي يحى زكريابن محمد بن أحمد الانصاري الشافعي (م:924هـ)، عن الشيخ شهاب الدين أحمد بن على، المدعوّ بـ"الحافظ ابن حجر" العسقلاني (م: 852 هـ)،عن الشيخ زين الدين إبراهيم بن أحمد بن عبدالواحدالتنوخي البعلى ثمر الشافعي (م:800هـ)،عن الشيخ أبي العباس أحمد بن أبي طالب محدث الحجاز (م: 730هـ)، عن الشيخ سراج الدين حسين بن المبارك المحدث الزبيدي الحنفي (م: 631هـ)، عن الشيخ أبى الوقت عبد الأوّل بن عيسى المحدث الهروى (م: 553هـ)، عن الشيخ أبي الحسن عبد الرحمن بن مظفر المحدث الداؤدي (م: 467 هـ)، عن الشيخ أبي محمد عبد الله بن أحمد المحدث السرخسي (م: 381 هـ)، عن الشيخ أبي محمد عبد الله محمد بن يوسف الفربري الشافعي (م: 320هـ)، عن الشيخ أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخارى الشافعي (م:256هـ) رحمة الله تعالى عليه وعليهم أجميعن -

- (2) ح وأرويه عن الشيخ أُستاذ الأساتنة العلامة المحدث الكبير محمد مهر الدين الجماعتى اللاهوري، عن إمام المحدثين السيد الشريف أبي محمد ديدار على شالا الألورى اللاهوري، عن شيخه المحدث الشهير العلامة فضل رحمن گنج مراد آبادي، عن شيخه سراج الهند العلامة الشالا عبد العزيز المحدث الدهلوي، عن والده الشالا ولى الله المحدث الدهلوي بألسند المتقدم إلى الإمام البخاري رحمة الله تعالى عليه وعليم أجميعن.
- (3) ح وأرويه عن الشيخ أُستاذ الأساتنة العلامة المحدث الكبير همد مهر الدين الجماعتى اللاهورى، عن الشيخ الكبير إمام المحدثين شيخ الحديث برجامعة حزب الأحناف بلاهور أبى البركات السيد أحمد اللاهورى، عن الإمام المجدد الشاة أحمد رضا خان البريلوى الهندى بألسند المتقدم إلى الإمام البخارى رصة الله تعالى عليه وعليهم أجبعن.
- (4) ح وأرويه عن الشيخ العلامة حسن الدين بن فريد الدين الهاشمى، عن شيخ الحديث والتفسير الإمام السيد أحمد سعيد الكاظمى، عن المفتى الأعظم فى الهند مصطفى رضا خان القادرى، عن أبيه الإمام المجدد أحمد رضا خان القادرى البريلوى، عن المخدوم العلامة السيد الشريف الشالا آلفروى، عن سراج الهند الشالا عبد العزيز

المحدث الدهلوى، عن والدة الإمام العلام أحمد المدعوب الشاة ولى الله» المحدث الدهلوى بألسند المتقدم إلى الإمام البخارى رصة الله تعالى عليه وعليهم أجميعن.

(5) ح وأرويه عن الشيخ العلامة حسن الدين الهاشمي، عن الشيخ العلامة محب النبي كيمبل فوري، عن الشيخ عبد اللطيف المحدث، عن الشيخ العلام لطف الله عليكرهي، عن الشيخ العلامة عنايت أحمد الكاكوروي، عن محدث الآفاق العلامة محمد إسحاق الدهلوي، عن الشاه عبد العزيز المحدث الدهلوي، عن أبيه إمام المحدثين في الهند أحمد المدعو بـ الشاه ولى الله المحدث الدهلوي بالسندالمتقدم إلى الإمام البخارى رصة الله تعالى عليه وعليهم أجسين (6) ح وأرويه عن الشيخ محسن أهل السنة، المحدث المفتى الأعظم في بأكستان محمد عبدالقيوم الهزاروي القادري-الأمين العام ورئيس تنظيم المدارس لأهل السنة بباكستان والجامعة النظامية الرضوية بلاهور وشيخوفور لاسابقًا-، عن المحدث الأعظم في بأكستان أبي الفضل همين سردار أحمد القادري الجشتى -مؤسس الجامعة الرضوية مظهر الاسلام بفيصل آباد- و هويرويه عن شيوخه الأربعة: جة الإسلام العلامة محمد حامد رضاخان القادري البريلوي، والمفتى الأعظم في الهند عمد مصطفى رضاخان النوري القادري - ابني إمام أهل السنة أحمد رضاخان القادري البريلوي-، و صدر الشريعة المفتى عبد أعجد على الأعظمى الرضوى الحنفى البركاتى، وعدت الحرمين الشريفين الشيخ عمر حمدان المحرسى، كلهم يروون عن زين المحدثين شيخ الإسلام الإمام المجدد أحمد رضا خان البريلوى، عن المخدوم العلامة السيد الشريف الشالا آل رسول المارهروى، عن سراج الهند الشالا عبد العزيز المحدث الدهلوى، عن والدلا الإمام العلام أحمد المدعوب الشالا ولى الله المحدث الدهلوى بألسند المتقدم إلى الإمام البخارى رحمة الله تعالى عليه وعليهم أجميعن.

(7) ح وأرويه عن المحدث الكبير الشيخ العلامة غلام رسول الرضوى فيصل آبادى - مؤلف "تفهيم البخاري شرح صحيح البخاري" -عن شيخ الكل المحدث الأعظم في بأكستان أبي الفضل محمد سردار أحمد القادري الجشتي، وهو يرويه عن شيوخه الأربعة: حجة الإسلام العلامة محمد حامد رضا خان القادري البريلوي، و مفتى الهند الأعظم محمد مصطفى رضا خان النوري القادري- ابني إمام أهل السنة أحمد رضا خان القادري البريلوي-وصدر الشريعة المفتى محمد أمجد على الأعظمي الرضوى الحنفي البركاتي، ومحدث الحرمين الشريفين الشيخ عمر حمدان المحرسي، كلهم يروون عن زين المحدثين شيخ الإسلام الإمام المجدد أحمد رضاخان البريلوي بالسند المتقدم إلى الإمام البخاري رحمة الله تعالى عليه وعليهم أجميعن ـ

- (8) ح وأرويه عن شارح البخارى الشيخ العلامة غلام رسول الرضوى، وعن الشيخ غزالى زمانه ورازى أوانه العلامة السيد أحمد سعيد الكاظمى، كلاهما عن الشيخ العلامة مصطفى رضا خان القادرى البريلوى، عن زين المحدثين شيخ الإسلام الإمام المجدد أحمد رضا خان البريلوى بألسند المتقدم إلى الإمام البخارى رصة الله تعالى عليه وعليهم أجبيعن.
- (9) ح وأرويه عن شيخ الحديث والتفسير إمام أهل السنة غزالى زمانه العلامة السيد أحد سعيد الكاظمى الملتانى، عن الشيخ أستاذ المحدثين السيد محمد خليل الكاظمى الأمروهي، عن قدوة العلماء عمدة المحدثين رياست على خان الشاهجهان فورى، عن قدوة العلماء عمدة المحدثين إرشاد حسين الفاروقى المجددي الرامفوري، عن شيخه مقدام المحدثين الشاة أحمد سعيد المحدث الدهلوي النقشبندي، وهو بواسطة أبيه الشيخ أبي سعيد المجددي الدهلوي، وبدونه عن الشيخ الأجلّ سند المحدثين الشاة عبد العزيز المحدث الدهلوي، عن أبيه المحدثين في الهند الشاة ولى الله المحدث الدهلوي بالسند إمام المحدثين في الهند الشاة ولى الله المحدث الدهلوي بالسند المتقدم إلى الإمام البخاري حمة الله تعليه وعليهم أجميعن.
- (10) ح وأرويه عاليًا إجازةً عامة تأمةً كتابةً ومشافهةً عن العلام شرف الملة الشيخ محمد عبد الحكيم شرف القادري، عن الشيخ الكبير إمام المحدثين أبى البركات السيد أحمد اللاهوري، عن الإمام المجدد

الشاة أحمد رضا خان البريلوى الهندى بالسند المتقدم إلى الإمام البخارى رصة الله تعالى عليه وعليهم أجميعن.

(11) ح وأرويه إجازة عامة تامة كتابةً ومشافهة عن الشيخ العلّام شرف الملة محمد عبدالحكيم شرف القادري، عن الشيخ المحدث الكبير السيد محمد بن علوى بن عباس المالكي المكي، عن والله السيد علوى بن عباس المالكي المكي قراءةً وإجازة، وكذا عن الشيخ حسن بن محمد المشاط، كلاهما عن الشيخ محدث الحرمين الشريفين عمر حمدان المحرسى، عن زين المحدثين شيخ الإسلام الإمام المجدد أحمدرضاخان البريلوى القادري، عن الشيخ حسين بن الصالح جمل الليل الشافعي المكي، عن الشيخ الحافظ محمد عابد السندى الحنفى المدنى، عن الشيخ السيد أحدبن سليمان الهجام، عن السيد أحد بن محمد شريف مقبول الأهدل، عن الشيخ محمد طاهر المدني بن الشيخ إبراهيم الكردي، عن أبيه، عن الشيخ أحمد القشاشي، عن الشيخ محمد بن أحمد حزة الرملي، عن القاضى زكريا الأنصارى، عن الحافظ ابن حجر العسقلاني بالسند المتقدم إلى الإمام البخاري رصة الله تعالى عليه وعليهم أجمعين ـ



# فَضُلُ الْإِلَّه فِي أَسَانِيْدِ الْمِشْكُولَ

## بِسْمِد اللهِ الرَّحْنِ الرَّحِيْمِ

الحمد الله المسلسل إحسانه المتصل إنعامه و أفضل الصلوات العوالى النزول، وأكمل السلام المتواتر الموصول، على أجل مرسل، كشاف كل معضل، وعلى الهوصحبه وكل صالح من رجله وحزبه وعلى كل من له وجادة ومنا ولة من أفضاله الواصلة الدارة المتواصلة .

أما بعن: فيقول العبد الفقير إلى ربه الغفار، محمد عبد الستار السعيدى بن شير دل بن جعفر خان رصة الله تعالى عليهم: أروى مشكوة المصابيح للخطيب التبريزى بطريقين:

#### الطريقالأول

عنإمام المتقين شرف الملة والدين العلامة محمد عبد الحكيم شرف القادرى (۱)، وأسانيد هما كورة في "الجواهر الغالية من الأسانيد العالية". أما مشكوة المصابيح فقد عرضه على رئيس المدرسين استاذ العلماء العلامة عطا محمد الجشتى الكولروى البنديالوى فأجازة، وهويروى عن:

(أ) فقيه العصر العلامة يار محمد البنديالوى عن العلامة محمد هدايت الله الجونفورى، عن بطل الحرية العلامة محمد فضل حق الخير آبادى

الشهيد، عن شيخ المشايخ الشاه محمد عبد العزيز المحدث الدهلوى، رحمهم الله تعالى ـ (٢)

(ب) استأذ الأساتنة فضيلة الشيخ مهر محمد الإجهروى (رئيس المدرسين الأسبق بالجامعة الفتحية بلاهور)، عن العلامة غلام محمد الجهوتوى (الگهوٹوى) الملتأنى، عن المحدث وزير حسن الرامفورى، عن المحدث محمد عوث الرامفورى، عن الشيخ السيد حسن شأة الرامفورى، عن الشيخ محمد على المونكيرى، عن الشأة محمد اسحاق الدامفورى، عن الشأة محمد العزيز المحدث الدهلوى مناشئيم ـ (٣)

والعلامة مهر محمد الإجهروى هجاز أيضا عن العارف بالله السيد الشريف مهر على شاة الكولروى بدون واسطة العلامة الجهوتوى، وسيأتى أسانيد السيد الشريف مهر على شاة إن شاء الله تعالى (٣) وسيأتى أسانيد السيد الشريف مهر على شاة إن الخطيب بجامع الإمام الأعظم ببغداد) وأسانيدة منتهية إلى المحدث عبد الغنى الدهلوى المدنى وإلى الإمام الأعظم الأنخم أبى حنيفة نعمان رضى الله تعالى عنهم المدنى وإلى الإمام الأعظم الأنخم أبى حنيفة نعمان رضى الله تعالى عنهم (د) فضيلة الشيخ إبراهيم العراق، عن أمير الملة السيد الشريف هما على بورى، عن الشيخ المعبر المسنى الفقيه المولى فضل رحمن المجددى غنج مراد آبادى الهندى، عن سراج الهند الشاة على على المعالى الشريف الشائة على عناسراج الهند

#### الطريقالثاني

وقرأت المشكوة على الشيخ الفاضل القمقام استاذ الأساتنة البفتى محمد سليمان الرضوى (رئيس المدرسين بدار العلوم أنوار رضا، راولبندى)، هو يروى عن شيخ المشايخ مولانا عبد الغفور الجشتى الكولروى (الجامعة الغوثية مظهر الاسلام، راولبندى)، وهو عن بحر العلوم منبع الفيوض استاذ الأساتذة مولانا محبّ النبى الجشتى الكولروى، (۱) وهو عن فاتح القاديانية العارف بالله السيد مهر على شاة الكولروى، عن الشيخ الأجل المولى أحمد على السهار نفورى صاحب الحواشى الكثيرة، عن الشيخ الشاه محمد إسحاق المحدث الدهلوى، عن الشيخ الشاه محمد إسحاق المحدث الدهلوى، عن الشيخ الشاه محمد على السهار نفورى عن الشيخ الشاه محمد إسحاق المحدث الدهلوى، عن الشيخ الشاه محمد على السهارة عالى المولى عن الشيخ الشاه محمد المولى عن الشيخ الشاه محمد المولى المحدث الدهلوى، عن الشيخ الشاه محمد المولى المحدث الدهلوى، عن الشيخ الشاه محمد المولى المحدث الدهلوى، عن الشيخ الشاه محمد الله عالى المحدث الدهلوى، عن الشيخ الشاه محمد المحدث الدهلوى، عن الشيخ الشاه محمد المحدث الدهلوى، عن الشيخ الشاه محمد المحدث الدهلوى، حمد الله تعالى ـ (۱)

(ح) والسيد الشريف مهر على شأه الكولروى عن الشيخ مولانا محمد لطف الله على جرهى بن مولانا محمد السد الله، عن المفتى محمد عنايت أحمد الكاكوروى، وهويروى عن:

(أ) الشيخ الشاة محمد اسحاق الدهلوى، وهو عن سراج المشايخ الشاة محمد عبد العزيز المحدث الدهلوى (^)

و مولانا محمد لطف الله مجاز أيضا عن الشيخ الشاه محمد إسحاق الدهلوى بدون واسطة المفتى عنايت أحمد الكاكوروى - (٩)

(ب) العلامة الكامل في المعقول والمنقول بزرك على، عن العلامتين: الشأة محمد رفيع الدين والشأة محمد عبد العزيز المحدثين الدهلويين، كلاهما عن والدهما الإمام الشأة ولى الله الدهلوي (١٠)

(ج) العلامة الشيخ الكبيرنور الإسلام بن سلام الله بن شيخ الإسلام محمد الحنفي الدهلوي ثمر الرامفوري، عن بحر العلوم العلامة عبد العلى بن نظام الدين بن إمام الهند قطب الدين الدهلوي [صاحب الثبت "الدرالمنظوم في أسانيد بحر العلوم"]، والعلامة نور الاسلام أيضاً عن أبيه الشيخ سلام الله، عن أبيه العلامة المحدث نور الحق الرامفوري الدهلوي، عن الشيخ المحقق عبد الحق المحدث الدهلوي (١١) [شارح مشكوة المصابيح في اللغة الفارسية و العربية]، وهو عن الشيخ حميد الدين بن عبدالله السندى مولمًا والمدنى موطنًا والمكى مدفئًا، وهو عن الشيخ الإمام الهيأم خطيب المسجل النبوي-صلى الله تعالى على صاحبه وسلم-نور الدين على بن عرّاق الكناني رحمه الله تعالى رحمة واسعة، قال: أخبرنا به شيخنا أقضى القضاة شرف الدين عبد الكريم الرافعي إذنًا شفاهًا، عن الإمام أبي الفتح المراغي المدني إذنا وإن لمريكن سماعا لبعضه، قال أخبرني به والدي قاضي طيبة أبو بكربن على بن الحسين المراغي، أخبرناً به العلامة إمام الدين على بن مبارك شاه الصديقي، قال: أخبرنا به مؤلف المشكوة الخطيب أبوعبدالله محمدبن عبدالله العمرى التبريزي قراءة لجميعه واجازة لما تجدد إلحاقه بعد القراءة، رحمهم الله تعالى (١٢) (ح) والسيد الشريف مهر على شاه عن العلامة المحدث الشهير في الآفاق فضل رحمي غنج مراد آبادي (١٣)، وهو هجاز عن:

- (i) الشيخ الشاه محمد عبد العزيز المحدث الدهلوي ـ
- (ii) الشيخ الشاة محمد إسحاق الدهلوى، وهو عن الشاة محمد عبد العزيز المحدث الدهلوى، والشاة رفيع الدين الدهلوى والشاة عبد القادر الدهلوى، الثلاثة عن الإمام الشاة ولى الله الدهلوى ممرم الله تعالى (١٣) ومولانا محبّ النبى الجشتى الكولروى عن الشيخ المولى المحدث عبد اللطيف (استاذ الحديث بالمدرسة العالية بمسجد فتحبورى دهلى، الهند)، وهو هجاز عن العلامة لطف الله على جرهى (١٥)
- (ح) والعلامة محبّ النبى مجاز أيضا عن العلامة مشتاق أحمد الكانبورى عن أبيه العلامة أحمد حسن الكانبورى، عن العلامة لطف الله على جرهى رحمه مرالله تعالى ـ (١٦)

قدانتهى أسانيد المشائخ إلى مركز الأسانيد سراج الهند شيخ المشائخ الشاه محمد عبد العزيز المحدث الدهلوى وهو عن أبيه الشيخ أحمد المدعوّب الشاهولى الله المحدث الدهلوى (م: 1176هـ) وهويروى:

(1) عن أبيه الشيخ أبى الفيض الشاه عبد الرحيم بن وجيه الدين الدهلوى الفاروقي نسبا (م: 1131هـ) قراء قوسماعة بالضبط والتحقيق، عن الشيخ مير زاهد بن محمد أسلم الهرّوى الهندى ثم الكابلى

(م: 1011ه) [المجاز في الطريقة النقشبندية من الخواجه محمد معصوم النقشبندي السرهندي]، عن العلامة ميرزا محمد فأضل المحنفي البين شأني المنقشبندي السرهندي]، عن الشيخ يوسف الكوسج القُراباغي، عن الشيخ حبيب الله ميرزا جأن الشيرازي الباغنوي (م: 994ه) (١٠)، عن جمال الدين محمود بن عبد الله بن محمود الشيرازي (م: 932ه)، عن المحقق جلال الدين محمود بن أسعد الصديقي التَّواني (١٩١٥هه) (١٨)، عن أبيه أسعد الدواني عن شرف الدين عبد الرحيم بن عبد الكوريم الحرقي الساوي (١٩)، عن أبي المكارم على بن مبارك شاة الصديقي الساوي (١٩)، عن الإمام حجة الله في الأرض إمام المحدثين ولى الدين أبي عبد الله محمد بن عبد الله التبريزي مؤلف مشكوة المصابيح (م: 742ه) (٢٠)

(2) وعن أبى طاهر محمد بن ابراهيم بن حسن الكردى المدنى الشافعى (م: 1145ه) قرأ الشالاولى الله عليه بعض أحاديث المشكوة، وهو يروى عن أبيه الشيخ ابراهيم الكُردى (م: 1101هـ)، عن الشيخ أحمد بن محمد بن يونس البدرى القُشَاشي (م: 1071هـ)، عن الشيخ أحمد بن على بن عبد القدوس الشِّنَّاوي (م: 1028هـ)، عن الشيخ السيد غضنفر بن السيد جعفر النَهُروالي، عن الشيخ محمد سعيد بن خواجه كوهي المعروف بن مير كلان أبادي (م: 983هـ)، أو الشيخ على بن سلطان القارى شارح مشكوة المصابيح أيضا مجاز عن منبع العرفان الشيخ مير كلان من القارى شارح مشكوة المصابيح أيضا مجاز عن منبع العرفان الشيخ مير كلان من

المشايخ النقشبندية، وهو كأن في عصرة شيخ مكة، عن السيد نسيم الدين هجمد بن عطاء الله الحسيني المعروف بميرك شاة، عن أبيه جمال الدين عطاء الله بن السيد فضل الله الحسيني الشيرازي الدشتكي (م: 932هـ)، عن عمه أصيل الدين عبد الله بن عبد الرحمٰن الشيرازي الدشتكي (م: 888هـ)، عن مُسنِد الوقت و محدث العصر شرف الدين عبد الرحيم بن عبد الكريم الحِرَهي الصديقي (م: 828هـ)، عن علامة عصرة إمام الدين على بن مبارك شاة الصديقي الساوجي، وهو عن مؤلف الكتاب الدين على بن مبارك شاة الصديقي الساوجي، وهو عن مؤلف الكتاب الشيخ ولى الدين محمد بن عبد الله بن الخطيب التبريزي (م: 741هـ)، الشيخ ولى الدين محمد بن عبد الله بن الخطيب التبريزي (م: 741هـ)،

الملاحظة:قدبذل مو لاناالمفتى محمدضمير أحمد المرتضائى جهده فى ترتيب بذه الأسانيد, فجزاه الله خيرا ـ (الإدارة)

#### التعليقات

- (۱) انظرفضل البارى في أسانيد صحيح البخارى
- (٢) الجواهر الغالية من الأسانيد العالية، ص: 11، المطبوعة من مؤسسة الشرف, بلاهو رباكستان, الطبعة الثانية
  - (٣) المرجع نفسه
- (٣) فتح القوى في أسانيد الشيخ على أحمد السنديلوي، ص: 10، رابطة أهل السنة
  - (۵) الجواهر الغالية من الأسانيد العالية, ص: 11

- (۲) هذاالسندمن أوله الى الشيخ مهر على شاه رحمه الله علم من خلال الاستاذ المفتى محمد سليان الرضوى شفاهًا
  - (a) المرجع السابق، ص: 10 المرجع السابق، ص: 19،18
    - (٩) المرجع السابق، ص:19 (١٠) المرجع نفسه
      - (١١) المرجع نفسه
  - (١٢) مقدمة لمعات التنقيح للشيخ المحقق، ص:95-97، دار النور، دمشق
    - (۱۳) فتح القوى، ص: 11
    - (۱۴) المرجع السابق، ص:14,13
    - (١٥) الجواهرالغالية، ص:11، الطبعة الاولى
      - (١٢) المرجع نفسه
- (۱۷) إتحاف النبيه في ما يحتاج اليه المحدث والفقيه مع حاشيته، مؤلفه: الشاه ولي الله المحدث والفقيه مع حاشيته، مؤلفه: الشاه ولي الله المحدوي، ص:75,74، المكتبة السلفية، بلاهور، باكستان
  - (١٨) المرجع السابق، ص:93,92
- (١٩) أنموذج العلوم (المخطوطة) لجلال الدين محمد بن أسعد الصديقي، ص: 8,7
- (٢٠) إتحاف النبيه, ص: 192, نزهة الخواطر وبهجة السوامع والنواظر
- [الاعلام بمن في تاريخ الهند من الاعلام لعبد الحي الحسني الطالبي، ج: 3,
  - ص:234دارابن حزم، بيروت، الطبعة الاولى
- (٢١) اتحاف النبيه، ص:191،192 العجالة النافعة للشاه عبد العزيز الدهلوي



# تكريمات





ها ويجهد الإنها والمها والمها والمنطق المن الموادئ الموادئ المائة عند المؤلفة المنظمة المنظمة المنطقة المنظمة المنظمة المنطقة المنظمة المنظمة المنطقة المنظمة المنظمة المنطقة المنطقة

w/pl





## أثرِ خامه شرف ملت عليه الرحمه

شرفِ ملت شیخ الحدیث علامه محمد عبد الحکیم شرف قادری علیه الرحمه (م:2007ء)
نے اپنے تلمی نے رشید حسافظ ملت مدخلاء کے بارے میں یہ حسین کلمات
7 مارچ، 2006ء کو تحریر فرمائے تھے، جوفہار سِ فت اوی رضویہ کے شروع میں شاکع ہوئے۔ (ادارہ)

مولا نا حافظ محمد عبدالتارسعيدى أطالَ الله بقائهُ وَ كُثَرُ أَمَثَالُهُ صحيح معنوں ميں ابنائے حبامع نظام سے ہيں۔ اُنھوں نے يہيں سے تعليم كا آغاز كيا، يہيں پرتعليم مكمل كى اور يہيں بحيثيت مدرس كام شروع كيا، يہاں تك كه حضرت مفتى صاحب (مفتى أعظم پاكستان عليه الرحمه ) نے ان كى چيبى ہوئى صلاحيتوں كو بھانپ ليا اور اُنھيں حب امع نظام سے رضو ہے كا ناظم تعليم مقرر كرديا۔ تدريس كے ساتھ نظامت تعليم كفرائض بھى اُنھوں نے اس طرح اداكيكه بايدو شايد 2002ء سے وہ شخ الحديث كے منصب پر بھى فائز ہيں اور شيح بخارى شريف پر ماد ہے ہیں۔

مشہور مقولہ ہے کہ' اُس کو چھٹی نہ ملی جس نے سبق یاد کیا''، اِس کے مطابق فت اوی رضویے کے ' اُس کو چھٹی نہ ملی جس نے سبق یاد کیا''، اِس کے مطابق فت اوی رضویے کی پروف ریڈ نگ، ترتیب، چیکنگ، فہرست سازی اور متعدد جلدوں کی عربی و فارسی عبارات کا ترجمہ سید کام بھی اُن کے ذھے لگا دیے گئے، وہ دوسرے کاموں کے علاوہ یہ کام بھی بحسن وخو بی انجام دیتے رہے، یوں معلوم ہوتا تھا، جیسے اُنھیں بینا ٹائز کرکے دنیاوہ افیہا سے بے گانہ کردیا گیا ہو۔

دراصل مفتی صاحب کا بیوصف تھا کہ وہ جو کا م بھی کرتے تھے اُس میں اِس قدر محوہو

جاتے ہے کہ اُنھیں این وآں کا ہوش نہیں رہتا تھا اور منزل پر پہنچ کرتھوڑی دیر کے لیے کھہرتے ہے ،اس کے بعد کسی دوسر سے سفر پر روانہ ہوجاتے ہے اور یہی ان کی کامیابی کا راز تھا۔ اُنہوں نے وہی جذبہ پوری چا بک دستی اور کامیابی کے ساتھ حافظ صاحب اور دوسرے معاونین کی طرف منتقل کر دیا تھا۔ یہ وہ مرحلہ ہوتا ہے جہاں پہنچ کر انسان اجر و معاوضہ، نفع وضرر اور سُود و زیاں سے بے نیاز ہوجا تا ہے، بلکہ کامیابی اور ناکامی کا تصور بھی پس پشت چلا جاتا ہے اور بقولِ حافظ ملت مولا نا حافظ عبد العزیز محدث مراد آبادی رحمہ اللہ تعالیٰ (بانی حب معب اسٹ رفسے مبارکپور) اُس کے پیش نظریہ ہوتا ہے:

تعالیٰ (بانی حب معب اسٹ رفسے مبارکپور) اُس کے پیش نظریہ ہوتا ہے:

حافظ صاحب کا حافظ بڑا کمال کا ہے، سینکڑوں طلبہ کے ساتھ پالا پڑنے کے باوجود اکثر طلبہ کونام بنام پہچانتے ہیں، پھروہ اعدادوشار کے بھی ماسٹر ہیں، سال کے آخر میں طلبہ کی العزوائی تقریب منعقد ہوتی ہے تو اُس میں وہ بتاتے ہیں کہ سال کی ابتدا میں کتنے طالب عِلم داخل ہوئے، درمیان میں کتنے رہے اور آخر سال امتحان میں کتنے شریک ہوئے؟ سال بھر میں کتنے اسباق شروع ہوئے؟ کتنے دن پڑھائی ہوئی اور کتنی چھٹیاں ہوئیں؟ صرف میہ میں کتنے اسباق شروع ہوئے؟ کتنے دن پڑھائی ہوئی اور کتنی چھٹیاں ہوئیں؟ صرف میہ نہیں بلکہ اُنھوں نے نقشہ بنار کھا ہے کہ فلال سال جامعہ میں کتنے طالب عِلم میے؟ ان کی تعداد سوسے کب متحاوز ہوئی؟ پانچ سوسے کب زیادہ ہوئے؟ پھرا کیک ہزار اور دو ہزار سے کب زیادہ ہوئے؟

حافظ صاحب حضرت غزالی ٔ زمال علامه سیداحم سعید کاظمی رحمه الله تعالی کے مرید ہیں اور کئی کتابوں کے مصنف ہیں۔ مثلاً: مرآ ۃ التصانیف، تعلیم المنطق، تعلیم الحکمۃ، ردّوہا ہیت، سنن نسائی مترجم، فوائد جلیلہ، امام احمد رضاعبقری

شخصیت وغیرہ اور اُن کا اہم ترین کارنامہ بیہ ہے کہ اُنھوں نے حضرت مفتی صاحب کے دست وباز وبن کرفتاوی رضوبیکا کام کیا۔

آخری دس جلدوں کا کام اِس لیے پھیل گیا کہ اِس کی ترتیب کوفقہ کی معروف ترتیب کے مطابق کیا، بعض استفتاء کئی کئی سوالوں پر مشمل ہے، اِن کے سوالات اور جوابات کوالگ الگ ابواب میں درج کیا پھران جلدوں کی فہرشیں تیار کیں، یہ بجائے خود ایک پوری ٹیم کا کام تھا جو حافظ صاحب نے تنہا انجام دیا، حضرت مفتی صاحب کی وفات کے بعد توعر بی اور فارسی عبارات کا ترجمہ بھی اُنھیں کرنا پڑا۔ مجموعی طور پر فناوی رضویہ کی تیس میں سے چودہ جلدوں کا ترجمہ کرنے کی سعادت آپ کے حصے میں آئی۔

مولا ناعلامہ صاحب زادہ محمد عبد المصطفیٰ ہزار وی حفظہ اللہ تعالی نے نہ صرف اپنے غظیم والد کے دوسرے کاموں کو سنجالا، بلکہ فناوی رضویہ کے کام کو بھی جاری رکھا، یہاں تک کہ وہ کممل ہوگیا۔

بہر حال حافظ صاحب، صاحب زادہ صاحب اور دوسرے تمام کارکن اور معاون رہتی دنیا تک زندہ رہنے والے اس کارنامے پرصد ہزار ہدیت تبریک کے ستحق ہیں۔ اللہ تعالی اضیں تمام آفات و بلیات اور امراض وحوادث اور غم و آلام سے اپنی

حفاظت اورپناه میں رکھے۔

اسی لیے ہندوستان کے علما برملا کہتے ہیں کہ امام احمد رضا کے بارے میں کام کرنے کے اعتبار سے پاکستان کے علما ہم سے آ گے ہیں۔

## رشحات قلم رئيس المناطقه

### دامىت بركاتهم العاليه

إداره كى درخواست پرحسافظ ملت مدظله العالى كے استاذگرامى استاذ الاسائذه، رئيس المناطقه، قبله مفتی محمسد سليمان رضوی چشتى دامت بركاتهم العاليه في علالت كے باوجودا پنے تلمين رمشيد كے بارے ميں پچھ كلمات تحسرير فرمائے۔إداره إس نوازش پرآپ كا بے حد شكر گزار ہے۔

#### بسمرالله الرحن الرحيم

علم بذاتہ وہ عظمت ہے جوتمام عظمتوں پرحاوی ہے، جب کہ ملم دین ہاقی انواع کی عظمتوں کے مقابلہ میں ایسے ہے جیسے شس کو نجم پر تفوق حاصل ہے۔

مترآنِ مجید نے علم دین کی ترجیج بلکہ ترجیجات کو واضح انداز میں ذکر فرمایا ہے، قُلُ هَلُ یَسْتَوِی الَّذِینَ یَعْلَمُوُنَ وَالَّذِینَ لَا یَعْلَمُونَ فرما کرعلم دین کوآسان سے زیادہ بلنددرجہ عطاکیا ہے۔

بحمرہ تعالی ہمارے ملک میں دینی مدارس انتہائی حضاوص کے ساتھ کام کررہے ہیں اور دنیائے علم میں پاکستانی مدارس کی خدمات اظہر سرمن اشمس ہیں۔ اِن مدارس میں حب معب نظام میں ہونوں دینی تعلیم و تدریس میں اشہر ترین ہے، پھر اِس ادارے کے معمار مفتی اعظم پاکستان مفتی مجمد عبدالقیوم ہزاروی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ہاتھوں شظیم المدارس کے عروج نے ادارے کا تشخص اورا ٔ جاگر کردیا ہے۔

اس نامی گرامی ادار ہے میں جو شخصیت کئی عشرات سے تعسلیم میں مصروف ہے، وہ

حضرت علامہ مولا نا حافظ محمد عبدالتارصاحب سعیدی کی ہے، جو چالیس سال سے زائد مدت سے مصروف ِ تعلیم و تربیت ہیں۔ یہ بند ہُ خداا پنے مشن سے اتنا مخلص ہے کہ ادارہ میں مستقل قیام کیے ہوئے ہے۔ تعلیم و تربیت اور چوہیں گھنٹے کی دیکھ بھال کے ساتھ ساتھ شعب تصنیف میں بھی اونچا قد کا ٹھ رکھتا ہے، فناوی رضویہ کی فہرست سازی اور تخریٰ شعب تقدیم میں بھی آپ کا وافر حصہ ہے، جو مدتوں اُن کے ذکر کو باقی رکھے گا۔ آپ کی ایک تصنیف کا نام فوائد تفسیر یہ ہے، جو تین جلدوں پر شمتل ہے، یہ حافظ صاحب کی عمیق و دقیق قرآن دانی کی جھلک بھی ہے۔

فت اوی رضویہ کی خدمت کے اعز از میں آپ کو چاندی سے تولا گیاہے، اِس عمل نے آپ کوصدی کی نمایاں شخصیت بنادیا۔

حب معب نظ میں رضو ہے میں درجہ ٔ حدیث کے طلبہ کی تعداد سینکڑوں میں ہوتی ہے، جن میں ہرایک ایسا ہیرا ہے جو ملک وملت کے لیے قبتی سر مایہ کی حیثیت رکھتا ہے۔ حافظ صاحب کے درسِ حدیث پر بڑے بڑے علما دادودہش دیتے ہیں اور دیتے رہیں گے، ان شاءاللہ تعالی۔

آپ کے باصلاحیت تلامذہ نے آپ کی عظمتوں میں اور اِضافہ کیا ہے، مشاہیرِ زمانہ شاگردوں میں امسے رالمجاہدین علامہ خادم حسین رضوی علیہ الرحمہ نے اکیلے دشمنانِ دین کو ناکوں چنے چبوائے۔اللہ تعالیٰ آپ کے بالواسطہ یا بلا واسطہ شاگردوں سے دین کا کام لے رہاہے اور لیتارہےگا۔

اللّٰد تعالیٰ اس مردِ دُرویش، عالم باعمل، یکتائے زمانہ اور آ بگیں ہیرے کودرازی عمر بالخیردے؛ تا کہ جامعہ نظامیہ رضوبہ سدرہ کی بلندیوں کو چھوتا ہمیشہ تابندہ رہے۔ آمین



## كلمات أستاذ الاساتذه

### دامت بركاتهم العاليه

إداره كى درخواست پرحسافظ ملت مدخله العالى كے استاذگرامى استاذ الاساتذه، شخ الحدیث مولانامفتی گل احمد خان عتیق دامت بركاتهم العالیه نے علالت كے باوجود اپنے تلمین رسشید كے بارے میں پچھ كلمات تحسر برفر مائے۔ إداره إس نوازش برآپ كابے حد شكر گزارہے۔

#### بسمرالله الرحمن الرحيم

 آپ اپنے وقت کے شہنٹ و خطابت بھی ہیں اور شہسوارِ مسیدانِ تدریس بھی۔ جب آپ جامعہ نظامیہ رضویہ میں اپنے اسا تذہ کے ساتھ تدریسی خدمات سر انجام دیتے سے اس وقت بھی ہر چھوٹی بڑی کلاس کی بینخواہش ہوتی کہ ہمارا کوئی نہ کوئی سبتی ضرور حسافظ صاحب کے یاس ہو۔

حافظ صاحب کا انداز تدریس معلم خامس ملک المدرسین استاذ الاسا تذہ استاذ الکل علم علم خامس ملک المدرسین استاذ الاسا تذہ استاذ الکل مشکل ترین سبق کونہایت اسان کر کے ،معقول کومسوس کی طرح سمجھاتے تھے، ایسے ہی حافظ صاحب کا انداز تدریس بھی ہے۔حافظ صاحب ہرفن مولا ہیں ،کسی بھی فن کی جھوٹی بڑی کوئی بھی کتاب پڑھائیں اس کی تدریس کاحق اداکرتے ہیں۔

اگرید کہا جائے کہ حافظ صاحب ہرمیدان کے شہسوار (آل راؤنڈر) ہیں تو مبالغہ نہیں ہوگا؛ کیونکہ حافظ صاحب اپنے معاصرین میں بہترین مقرر، عالی مرتبت مدرس، بلندیا پیمصنف،ادیب مترجم اور نہایت زیرک محقق ہیں۔

پاکستان میں سنی وغیر سنی علمامیں سے صرف حافظ صاحب کوہی بیاعز از حاصل ہے کہ آپ کی دینی خد مات کے اعتراف میں آپ کو چاندی کے ساتھ تولا گیا۔

حافظ صاحب نے مصائب وآلام کا جس صبر، دلسیسری اور پامردی سے مقابلہ کیا اس کی روشنی میں اگریہ کہا جائے کہ'' حافظ صاحب صبر واستقامت کے کو و ہمالسیہ ہیں'' تو یہ بے جانہ ہوگا۔

آپ کے ایک لخت ِ جبگر، جب اس کی عمر اڑھائی برس تھی ،کوگردن توڑ بخار ہوا،جس کی وجہ سے اب تک تقریباً 27 سال سے وہ نیم بے ہوٹی کے عالم میں ہے، جب حافظ صاحب صحت مند تصقوا پنے ہاتھوں سے اُسے نہلاتے دھوتے اور اس کے منہ میں کھانا ڈالتے، لیکن اس پریشانی کے باوجود آپ بھی نجی یا محفل میں یا سرعام ایک حرف بھی شکایت کا اپنی زبان پرنہیں لاتے اور آپ کی اس پریشانی کاعلم بہت کم احباب کو ہے۔

سعیدی صاحب کے مکان کے افتتاح کے موقع پر میں نے بیہ کہا تھا کہ میں مولانا محمد عبدالحکیم شرف قادری اور حافظ صاحب دونوں کوان کی زندگی میں ولی مانتا ہوں ..... قبلہ شرف ملت بھی بھار کوئی دکھ سکھ کی کہہ دیتے ہیں، لیکن سعیدی صاحب نے بھی بھی اشارةً یا کنا بیڈا پنی پریشانی کا اظہار نہیں کیا۔

آپ کی ایک بڑی خوبی ہے بھی ہے کہ آپ منتقم مسزاج نہیں ہیں اور ہمیشہ سے اس پر کار بند ہیں:

> بدى رابدى سهل باشد جزا اگر مردى أحسن إلى من أسا

## مكتوب مسعو دملت

قبله حسافظ ملت مرطائ کی کتاب مِرْ آهٔ التَّصَانِیف شائع ہونے پر 8 فروری، 1981 ء کومسعو دِملت پر وفیسر ڈاکٹر محسد مسعود احمد نقشب دی علیہ الرحمہ (م: 2008) نے شرف ملت علیہ الرحمہ کے نام ایک مکتوب جیجا، جس میں درج ذیل کلمات بھی درج متھے۔ یہ مکتوب حافظ ملت مرطائ کے ریکارڈ میں موجود ہے۔ (ادارہ)

محترم جاویدلطیف صاحب کی عنایت سے مر آۃ التصانیف نظر نواز ہوئی، مولانا عبدالتارصاحب نے خوب محنت کی ہے۔اللہ تعالیٰ اُن کو جزائے خسیسر عطافر مائے۔ وہ قابلِ مبارک باد ہیں کہ علمائے اہل سنت اور عوام اہل سنت کوسرخروفر مایا۔احقر کی طرف سے مبارک باد کہددیں۔

فاضلانه مقدمه لکور آپ نے کتاب میں چار چاندلگادیے ہیں۔علائے اہل سنت پر آپ کی تحقیقی نگارشات امتیازی شان کی حامل ہیں۔اللہ تعالیٰ آپ کومزید ہمت واستقامت اور ذوق وشوق عطافر مائے۔آمین

## إجازت بنباض قوم

نباضِ قوم پاسبانِ مسلکِ رضا مولانا حاجی ابوداود مجمد صادق علیه الرحمه (م:2015ء) نے ۲۵ صف رالمظفر ۱۴۳۳ هرکوحافظ ملت مدخلاء کے نام درج ذیل اجازت نامه ارسال فرمایا، جوحسافظ ملت کے ریکارڈ میں محفوظ ہے۔(ادارہ)

#### بسمرالله الرحمن الرحيم

آپ کو ہمیشہ اس جذبے سے سرشار رکھیں کہ

تمناہے کہ اِس دنیا میں کوئی کام کرجائیں اگر پچھ ہوسکے تو خدمتِ اسلام کرجائیں

اُمید ہے کہ ان شاء اللہ العزیز عزیزِ موصوف اپنی ذمہ داری بسلسلۂ قا در بیر صوبہ خدمت ِشریعت وطریقت اچھی طرح نبھانے اور فقیر کے حسن ظن پر پورا اُترنے کی کوشش کریں گے۔ (والله الها دي والموفق)

خادم ابل سنت ابودا ؤدمجمه صادق

## پیغام وارشِ علوم غزاکی زماں

إداره كى درخواست پرحافظ ملت مدخلهٔ كشخ زاده، وارشِعسلوم غزائى زمال علامه سيدار شدسعيد كاظمى مدخله العالى (شيخ الحديث جامعه اسلاميه انوار العلوم، ملتان وسينم نائب صدر تنظيم المدارس ابل سنت، پاكستان) نے درج ذيل سطور سپر وقلم فرمائيں، جس پراداره آپ كاشكر گزار ہے۔

#### بسمرالله الرحمن الرحيم

رئیس المدرسین جامع المعقول والمنقول حفرت علامه حافظ محدعبد الستار سعیدی صاحب مدخله العالی (شخ الحدیث جامعه نظامیه رضویه لا مهور)، اُن سعادت منداصحابِ خیر میس سے ہیں، جنھیں الله تعالیٰ نے دین مین میں خاص تفقه سے نواز اسے سسسا بینے حبیب لبیب، حضور نبی کریم، رؤوف ورحیم صلافی آیا پیم کی احادیث مبارکه کی توضیح وتشریح کا ایک خاص جذبه اور سلیقه عطافر ما یا ہے سسساور اشاعت دین کی ایک گن وولوله سے نواز اسے کہ گزشته نصف صدی سے درس و تدریس اور تھریم وتصنیف ہی اُن کا اور هنا بچھونا ہے۔

مدارسِ دینیه میں پڑھائے جانے والے تمام علوم وفنون پرآپ کو کممل دسترس حاصل ہے اور کا میاب معلم ومدرس ہونے کے ساتھ ساتھ تھے پر وتصنیف کا ملکہ بھی خوب رکھتے ہیں۔
آپ اب تک متفرق علوم ونسنون پرتقر یباً دودر جن تصانیف کوتر تیب دے چکے ہیں۔
ہرعملم فن میں خصوصی ملکہ حاصل ہے، بالخصوص حدیث وفقہ کے ساتھ آپ کا بے حد لگاؤ ہے، اعلیٰ حضرت الثاہ امام احمد رضا خان قادری بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے مجموعہ فیاوی «العطایا النبویة» المعروف 'فیت اوی رضویہ' جیسی اہم ترین کتاب کی جدیدتر تیب،

تدوین ہشہیل اور تخریج میں آپ کا نمایاں حصہ ہے۔ آپ نے درجن سے زائد مجلدات کا ترجمہ تخریج وتبویب اور فہارس کی تدوین فر مائی ، نیز صحاح ستہ میں سے نسائی شریف کا عام فہم ترجمہ کرنے کا شرف بھی یا یا۔

آپ جامعہ نظامیہ رضوبہ کے شیخ الحدیث ہیں، نیز جامعہ اور اُس کی تمام شاخوں کے نظم تعلیمات اور تنظیم المدارس اہل سنت پاکستان کے امتحانی بورڈ کے چیئر مین ہیں۔ جامعہ نظامیہ رضوبہ کے تعلیمی اور انتظامی امور میں مث لی نظم وضبط آپ کی مہارت اور حسن تدبیر کا بیّن ثبوت ہے۔

آپعلااورطلبہ میں خاص بہچان اور منفر دمقام رکھتے ہیں۔ دروس وتقاریر میں بات کوخضراورجامع انداز میں بیان کرنے کا خاص ملکہ رکھتے ہیں ، بالخصوص خطباء وواعظین کے لیے وقت کی پابندی کے حوالے سے لائق تقلید بات یہ ہے کہ آپ کو جو وقت بتایا جائے خواہ وہ کتنا مخضر ہی کیوں نہ ہو، آغاز میں ہی فرمادیتے ہیں: اِن شاءاللہ العزیز دیے گئے وقت کے مطابق میں اپنی بات مکمل کر کے اجازت چاہوں گا اور انتہائی جامعیت کے ساتھ وقت مقرر سے پہلے ہی اپنے موضوع پر سیر حاصل کلام کر کے اپنی گفتگو ختم کر دیتے ہیں ، ایسانہیں ہوتا کہ خطاب کے آخر میں یہ کہیں کہ فلال بات رہ گئی ہے وہ پیش کر کے اختام کرتا ہوں۔ ہوتا کہ خطاب کے آخر میں یہ کہیں کہ فلال بات رہ گئی ہے وہ پیش کر کے اختام کرتا ہوں۔ فظل م صطفیٰ صلاح اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ عن میں چلئے میں آپ کی نف و استحکام اور والی ہرتحریک میں آپ کا نما یاں کر دار رہا ہے اور وطن عزیز پاکستان کی ترقی واستحکام اور فلی ہرتحریک میں آپ پیش پیش رہتے ہیں۔

یقیناً آپ نام ونمود سے بے نیاز،سرا پاایثار واخلاص، مذہب ومسلک کا در در کھنے والی ایک عہدساز شخصیت ہیں۔

عسلام سعیدی صاحب حضرت والدگرامی غزائی زمان علیه الرحمه کے اُن مریدانِ باوفا میں سے ہیں جنہیں ' سعیدی ' نسبت پر ناز ہے ، اِسے اُنھوں نے اپنے لیے سعادت وافتخ ارکا باعث سمجھا اور اپنے نام کا حصہ قرار دیا۔ آپ نے اکتوبر 1979ء کوحضرت والدگرامی کے دست اقدس پر بیعت کا شرف حاصل کیا۔ اپنے شنخ طریقت سے ان کی قلبی وارف کی کا نداز واس سے کیا جاسکتا ہے کہ انہوں نے ایک مضمون (جو کہ امام کاظمی ، اس کی فار ندوم میں شامل ہے ، اس ) میں اپنے مرشد برحق کے بارے میں درج ذیل القابات تحریر کیے: ' سیاح باد وہ طریقت ، سباح بحسر شریعت ، کشاف اسرار حقیقت ، واقف المورمعرفت ، امام المسلمین ، قدوۃ العلما، رئیس المناطقہ والفلاسفہ شیخنا المعظم ، حضرت علامه سیدا حدسعید کاظمی رحمۃ اللہ علیہ ۔۔۔۔۔''

آپ شرف بیعت سے قبل اپنے عظیم المرتبت شیخ طریقت کی طلبہ پر شفقت وعنایت اوراینے اکتسابے فیض کی کیفیت کو یوں بیان کرتے ہیں:

''1975ء کی بات ہے، جب میں درجہ کو دیث کا طالبِ علم تھا۔۔۔۔۔جامعہ نظامیہ رضویہ کی طرف سے ہمیں ایک تربیتی دورے کا موقع فراہم کیا گیا، جس میں اہل سنت کے بڑے بڑے بڑے مدارس کے تعلیمی نظام کو دیکھنا اور اکا برعلا کی زیارت مقصود تھی۔۔۔۔ اِسی دورہ کے دوران حضرت غزائی زماں علامہ سیدا حمد سعید کاظمی کی خدمت میں بھی حاضری ہوئی۔۔۔۔ باوجود اس کے کہ آپ علیل تھے اور کئی روز سے درسِ حدیث نہیں دے رہے تھے، لیکن ہماری درخواست پرآپ نے بیاری کے باوجود بخاری شریف کی دونوں جلدوں کا سبق پڑھایا اور بے ثمار علمی باتیں کے باوجود بخاری شریف کی دونوں جلدوں کا سبق پڑھایا اور بے ثمار علمی باتیں آپ نے بیان فرمائیں۔۔۔۔'

اپنے شخ کریم نور الله مرقدهٔ سے حضرت حسافظ صاحب کی ارادت مندی اور حسن عقیدت کا اندازه اس سے بخوبی لگا یا جاسکتا ہے کہ آپ کے عرسِ مبارک کے موقع پر پہلے دن ختم بخاری شریف کی وہ تقریب جس میں دور دراز سے آپ کے جیں تلامذہ ، فضلا اور مستر شدین علما شریک ہوتے ہیں اور حضر سے والا کے مزارِ مقدس کے اطراف میں ہیٹے کہ کمل بخاری شریف پڑھتے ہیں ۔۔۔۔۔ تو حافظ صاحب اس محفل میں اپنی بے پناہ مصروفیات کے باوجود ہرسال باقاعد گی سے شریک ہوتے ہیں ، دلجمعی کے ساتھ بیٹے ہیں ،کسی عجلت کا اظہار نہیں کرتے ، بلکہ حسبِ موقع جب آپ کو خطاب کا موقع دیا جا تا ہے تو آپ اپنے مرشدگرا می حضرت غزالی زماں ، رازی دورال رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو والہا نہ انداز میں خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے آپ کی خدما ہے جالیہ کے مختلف پہلوؤں کو اجا گر کرتے ہیں اور اکثر و بیشتر دوسرے دن عرس مبارک کی اختا می دعا میں شامل ہوکروا پس جاتے ہیں ۔

مزیدیه کهاپ شخ کریم کی علمی یادگار' جامعه اسلامیه انوار العلوم ملتان' کے عظیم جدید تعمیراتی منصوبه' الجامعة الاسلامیه انوار العلوم العالمیه' (انٹرنیشنل اسلامک یونیورس انوار العلوم) کی تکمیل کے لیے گزشتہ کئی سال سے محدود وسائل کے باوجودا پنی جیب سے بغیر کسی یادد ہانی کے باقاعد گی کے ساتھ ایک لاکھرویے سالانہ پیش کرتے ہیں۔

ہمارےموصوف حضرت علامہ حافظ عبدالتار سعیدی صاحب یقیناً اہل سنت کا قیمتی اثاثذا ور عظیم سرمایہ ہیں۔

الله تعالی اِس مردِ مجاہداور عالم باعمل کی عمر علم عمل میں برکت فرمائے، آپ کی تمام دینی وساجی خدمات کوآپ کے لیے ذخیر و آخرت بنائے اور اہل سنت کو تا دیر آپ کے فیوض وبر کات سے مستفیض ومستفید ہونے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔

## بيغام جگر گوشهٔ غزالی زمال

إداره كى درخواست پرحسافظِ ملت مدخلاء كے شيخ زاده، جگر گوشته غزالى ُ زمال عزت مآب سيد حامد سعيد كاظمى مدخله العالى (سابق وفاقى وزير) نے درج ذيل سطورزينت قرطاس بنائيں، جس پراداره آپ كاشكر گزار ہے۔

علم کی دنیا میں علاء اہل سنت کا روش، انتہائی اہم اور نا قابلِ فراموش کردار تاریخ

کے اور اق میں محفوظ ہے۔ ہم متقدمین کی بات نہیں کرتے، 1857ء کی'' جنگ آزادی''
جس کوانگریز کے نمک خوار' فدر' سے تعبیر کرتے ہیں، اُس میں اصل کردار علم اء اہل سنت
کا ہی تھا۔ میں وہ ساری فہرست درج کروں تو بات کہیں سے کہیں جا نکلے گی ، گر حضرت
مولا نافض لی جی خیر آبادی اور مولا ناسید کفایت علی کافی علیہ الرحمہ کے ناموں کے بغیر تو اِس
جنگ آزادی کا ذر کو مکمل نہیں ہوتا۔ اس جنگ کے بعد جن علم اء کوسولی پر لاکا یا گیا اور جن کو
کالے بانی کی سزادی گئی، وہ سب کے سب جلیل القدر علاء مسلک جِی اہل سنت و جماعت
سے متعلق سے ۔ پھر تحریک پاکستان میں بھی مولا ناعب دالحامہ بدایونی اور محدث و جماعت
حضرت محدث کچھو چھوی کی قیادت میں علم اء اہل سنت کا قافلہ حضرت پیر سید جماعت
عسلی شاہ علی پوری، پیرصاحب زکوڑی شریف اور شخ الاسلام خواجہ محمد قمر الدین سیالوی
علیہم الرحمہ کی دعاؤں کی چھاؤں میں گامزن رہا اور بالآخر منزلِ مراد کو پہنچا۔

قیم پاکستان کے بعد بھی حضرت مولانا سید ابوالحسنات قادری، حضرت مولانا سید ابوالحسنات قادری، حضرت مولانا سید ابوالفضل محمد سردار احمد قادری الگل پوری، حضرت حکیم الامت مولانا مفتی احمد یار خان نعیمی، شیخ القرآن مولانا عبدالغفور ہزاروی،

حضرت مولانامفتی اعجباز ولی خان،حضرت مولانا عارف الله شاه قادری،مولانامحسد عبدالمصطفیٰ الاز ہری،حضرت مولانامفتی وقار الدین،مفتی اعظم آگره مفتی عبدالحفیظ حقانی اور میرے والدِگرامی شیخ طریقت غزالی دورال حضرت سیداحمسد سعید کاظمی علیهم الرحمه کے اسماء گرامی ہمارے ول کی تسکین اور قلب ونظر کی طھنڈک کا باعث بنتے ہیں،لیکن جیسے میہ بزرگ دنیا سے پردہ فرماتے گئے، چراغ بجھتے گئے، اندھیرا بڑھتا گیا،امیدیں دم توڑتی گئیں،حالات دگرگول ہوتے گئے۔

قیط الرجال کے دور میں ہمارے مسلک کی بقا پرسوالیہ نشان آنے لگا تو چندعلس ہمارے مسلک کی بقا پرسوالیہ نشان آنے لگا تو چندعلس ہمارے لیے اُجالوں کے نقیب اوراً میدِ فردا بن کرمطلع سحر پرنمودار ہوئے .....استاذ الاسا تذہ شخ الحدیث والتفسیر حضرت مولا نا حافظ محمد عبدالستار سعیدی دامت برکاتہم العالیہ کا اسم گرامی اِن علامیں بہت روشن اور ممتاز ہے۔

آپ کے اساتذہ میں حضرت مولا نامفتی محمد عبدالقیوم ہزاروی، شرفِ ملت مولا نا محمد عبدالحکیم شرف قادری، حضرت مولا نا قاضی محمد رشید نقشبندی اور حضرت مولا نامفتی گل احمد خان عشقی کے اساقابل ذکر ہیں۔

حب مع نظ میں بیٹھا کرتے تھے، فارغ انتھ میں ہونے کے بعد آپ کی قابلیت اور اہلیت کے معفوں میں بیٹھا کرتے تھے، فارغ انتھ میل ہونے کے بعد آپ کی قابلیت اور اہلیت کے پیشِ نظر آپ کے اساتذہ کی مردم شاس نگا ہوں نے آپ کو اسی درس گاہ میں مند تدریس پر بٹھا دیا۔ 1976ء سے بحث اری بٹھا دیا۔ 1976ء سے بحث اری شریف کی تدریس میں مشغول ہیں اور آپ سے شرف ِ تلمذ حاصل کرنے کے طلب گار طلبہ کو اگر آپ کے ہاں دورہ کو دیث میں داخلہ کل جائے تو وہ اپنی خوش بختی پر ناز کرتے ہیں۔

تدریس کے ساتھ تصنیف اور ترجے کی دنیا میں آپ کے ہم سرعلم تواب نہ ہونے کے برابرہیں۔ لے دے کراگر نظر پڑتی ہے تو آپ کے ہم سبق اور آپ کے پیر بھائی مولا نامفتی محمد مدیق ہزاروی سعیدی پر، جوالحمد للہ علمی مشاغل میں ہمہ وقت مصروف ہیں۔

اس وقت حضرت مولا نا حافظ محمد عبد الستار سعیدی کا شاران علما میں ہے جو نہ صرف اہل سنت کا سرمایہ ہیں، بلکہ علمی فکری رہنمائی اور پیش آ مد مختلف مسائل کے مل کے لیے تحقیق اہل سنت کا سرمایہ ہیں، بلکہ علمی فکری رہنمائی اور پیش آ مد مختلف مسائل کے مل کے لیے تحقیق کے میدان میں گویا حرف آخر ہیں۔ آپ کی ذہانت وذکا وت، قرآن وحدیث سے استخراج واستنباط کی صلاحیت اور پھر اپنی تحقیق کوشاگردوں اور عوام تک پہنچانے اور سمجھانے کی استعداد لائق شحسین ہونے کے ساتھ قابل رشک بھی ہے۔

ہمیں بھی یے فخت رمحسوں ہوتا ہے کہ ایسی نابغہ روز گارہستی کے نام کے ساتھ ''سعیدی'' کالاحقہ ہمارے والدِگرامی سے اُن کی روحانی نسبت کا اعلان ہے، جو جہاں اُن کے لیے شرف وفضیلت کی ضانت ہے وہاں ہمارے لیے بھی خوشی اور تسکین کا موجب ہے۔ ہم صمیم قلب سے دعا گوہیں کہ اللہ تعالی ان کی عمر میں بہت برکت عطافر مائے اور منکر عمس کی تمام تر تو توں کے ساتھ اُن کو تا دیر سلامت رکھے۔

آمين بجاه سيدالمر سلين عليه التحية والتسليم

## منظوم تكريمات إكابر

قبله حسافظِ ملت مرظلۂ کی کتاب مِنْ آةُ التَّصَانِيْف شائع ہونے پر متعدد اکبرنے اشعار کی صورت میں حن راج تحسین پیش کرتے ہوئے حوصلہ افزائی فرمائی، جوقار کین کے ذوق کے لیے پیشِ خدمت ہیں۔ (ادارہ)

## بدرملت علامه بدرالقادري عليهالرحمه

۱۲ رئیج الآخر ۲۰ ۱/ ۱۵ اگست، 1999ء کو بدرِ ملت خلیف به مفتی اعظم ہند مولانا بدر القادری مصباحی علیه الرحمہ (م: 2021ء) نے خراج تحسین پیش کرتے ہوئے درج ذیل کلمات واشعب ارقم فرمائے: ''محتر می!تسلیم

آپ کی عظمیم تصنیف کے بارے میں یہ چندمصر عے لکھ دیے، خدا کرے قابل قبول ہوں۔ ممکن ہوتو حضرت مفتی صاحب قبلہ، علامہ شرف صاحب اور راحب رشید صاحب کی خدمات میں بعد سلام اِس کی کاپی پہنچائیں، مہر بانی ہوگی۔ دعب فرمائیں۔ والسلام''

ہے مِر آۃ التصانیف اِک مُرقع اہل حکمت کا جنہوں نے علم کے موتی محبت سے پروئے ہیں ہزاروں کوہ گن کرتے ہیں اُن مَردوں کی پابوسی جنہوں نے بہت تحقیقات علم ہے کے بوئے ہیں

چن اسلام کا ہنتا رہے اِس واسطے کتنے بچشم خامہ دُنیا میں خدا کے بندے روئے ہیں دھڑ کتے ہیں ہر اِک صفح یہ گویا اہل دل کے دل تعالی اللہ! عجب جذبات کاغذ میں سموتے ہیں کتابیں حکمرانی کر رہی ہیں اُن کی عالم پر کفن تانے ہوئے خود جا کے زیرِ خاک سوئے ہیں عط ہو گا اُنھیں محشر میں تاج عزت وعظمت جنہوں نے دین پرڈالے ہوئے ہرداغ دھوئے ہیں گزر جائیں گے بنتے کھیلتے وہ راہِ دوزخ سے خدا کے دین کی ترویج کی خاطر جو روئے ہیں کتب اسلاف کی ہیں دشمنانِ دیں کے قبضے میں خداإحساس دے کیا کیا خزانے ہم نے کھوئے ہیں ہماری ہی کتابیں لے کے ہم میں اہل مغرب نے تفرقہ بازیوں کے بے تحاشا بھے بوئے ہیں بہائی متادیانی اور وہانی نیحی سلفی یہ اشجارِ خبیثہ ہیں جو سب دشمن نے بوئے ہیں یہ نگبت ساری غداران ملت کی بدولت ہے عدو نے قوم کے مُلقوم میں نشتر چھوئے ہیں نصاری و یهودی در یخ آزارِ مسلم بین أدهر أمرائے مسلم اپنی عیاشی میں کھوئے ہیں بہت ہی مختصر جمعیت اِک ہے علم والوں کی جنہوں نے دیں کی ذمہ داریوں کے بوجھ ڈھوئے ہیں سلسل قرنوں سے جاری ہے بیقلمی جہاد اُن کا نەدن مىں چىن أنھيں آيا نەوە راتوں كوسوئے ہيں غُدانے بخشی بیرتونسیق خیسر حضرت سعیدی کو جنہوں نے اپنے ملی آئینے کے داغ دھوئے ہیں جزاہ الله که دو**صد پوں** کے تصنیفی جواہر کو اُنھوں نے بدر کاوش کی اٹری میں لا یروئے ہیں

## إكرام نظب مييه

یہ اکرام نظامیہ کرم غوث و رضا کا ہے خصوصی فیض داتا کا،عسلی مشکل کشا کا ہے رئيس الحبامع، (1) شرف اور منشا عتى پر اِس علمی انجمن پر دست ِ رحمت مصطفیٰ کا ہے۔ حیاتِ نُودے اِن کے دم سے یا مولا! تُوملت کو شعورِ زندگی مل جائے قوم اہل سنے کو

(1 )مفتی اعظم ما کستان مفتی مجرعبدالقیوم بزاروی علیهالرحمه



## مولا ناسيد شريف احمد شرافت

صاحب تصانیف کثیره حضرت مولانا سید شریف احمد شرافت نوشاہی قدس سرهٔ نے درج ذیل اشعار رقم فرمائے:

بحمد الله کتابی مستطابی زِ مرآتِ تصانیفِ بزرگان زِ تألیفِ جنابِ عبدِ ستار زِ تألیفِ جنابِ عبدِ ستار زبی آن حافظِ قرآنِ ذی شان تصانیفِ مقدّس ابلِ سنت بیان کرده برائے ابلِ ایہان شرافت جست از سالِ طباعت بگفتا ہاتفش "مہرِ درخشان"



## نعت گوشاعرا بوالطاهر فداحسين فدا

عظیم نعت گوشاعرعزت مآب ابوالطاہر فداحسین فدانے خوب صورت اشعار کے ذریعے یوں تحسین فرمائی:

جناب حافظ والا گہر کی یہ تصنیف ہے ایک مرقع تحقیق وفکر وفن کا نمو کتاب ہائے دل آویز کی ہے بیر تیب اِک کہ شہرہ اِس کا زمانے میں دیکھنا ہر شو ہے سال طعمی ہوا اِس کا بے سر انکار کے '' واہ گلث ن حسافظ'' فدآ! رقم کر تُو

m11 + +=1-



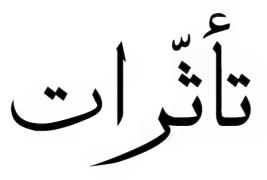



## افتخار إالمل سنت

رشحات قلم: مفتی اہل سنت مفتی منیب الرحمٰن ہزاروی دامت برکاته
شخ الحدیث، اُستاذ الاساتذہ علامہ حافظ محرعبدالستار سعیدی دامت برکاتهم العالیه
افتحت رِاہل سنّت ہیں، وہ اہل سنّت و جماعت کے ایک بہت بڑے ادار ہے حب امعیہ
نظب امسیہ رضو سیے ، اندرون لوہاری گیٹ لاہور کے شیخ الحدیث ہیں، جامعہ کی شاخیں
فرخ آباد، لاہور، شیخو پورہ اور ایبٹ آباد میں قائم ہیں۔ جامعہ نظامیہ رضویہ کے نیٹ ورک
میں تقریباً پانچ ہزار طلبہ وطالبات زیر تعلیم ہیں، آپ کے درجہ کمدیث کی کلاس میں ہرسال
کم وہیش ڈھائی تا تین سوطلبہ شامل ہوتے ہیں۔

مفتی اعظم پاکستان، استاذ الاسا تذہ علامہ مفتی مجمد عبدالقیوم ہزاروی رحمہ اللہ تعالیٰ کی سرپرسی میں تینتیں ضخیم مجلدات پر مشتمل فت اوی رضوبیہ کی تحقیق وتخریج وتر تیب واشار یہ میں آپ کا بڑا حصہ ہے، آپ کی دینی وعلمی خدمات کے سپاس کی ادنیٰ سی علامت کے طور پر آپ کو چاندی میں تولا گیا تھا، آپ سے اکتسابِ فیض کرنے والے علماء ملک بھر میں اور بیرونِ ملک بڑی تعداد میں دینی خدمات انجام دے رہے ہیں۔

آپ کوادارے میں ''حسافظ صاحب'' کے نام سے پکارا جاتا ہے، آپ نے تعقیق وتصنیف، تدریس، دعوت وارشاد اور دینی تحریکات کے لیے رجالِ کارتیار کیے ہیں، امسیسرالمجاہدین علامہ حافظ حنادم حسین رضوی رحمہ اللہ تعالیٰ اس کی ایک روشن اور تابندہ و پائندہ مثال ہیں۔ آپ کی خصوصیت تواضع ، مجز وانکسار، اخلاص وللہ بیت ، اپنے مقصد اولین اور مشن سے وفا ہے۔

آپ نے اساذ الاسائذہ مفتی اعظم پاکستان حضرت علامہ مفتی مجمد عبدالقیوم ہزاروی رحمہ اللہ تعالی سے وف کا تعلق ہمیشہ نبھایا ہے، اُن کے وت ائم کردہ ادارے اور مسندِ تدریس کی آب وتاب کو نہ صرف برقرار رکھا ہے، بلکہ اُسے چار چاندلگائے ہیں، اس لیے میرے دل میں اُن کی بڑی قدر ومنزلت ہے، کسی '' دیدہ کور'' کوآپ کا دینی، سلمی وروحانی مقام نظر نہ آئے یا اسے ہضم نہ ہوتو اسے معذور سمجھیں، اَللَّٰ ہُمَّۃ اَجْعَلْنَا عَمْسُوْدًا لَا سَاسًا۔



# حا فظ ملت ..... كيا زخلفا ي مصطفى صلَّاليَّهُ وَاسلَّمْ

رشحات ِقلم: فقيه بيرشيخ الحديث مفتى مجمه عبدالعليم سيالوي مدخله

#### بسمرالله الرحمن الرحيم

الحضرت العلام، شیخ الحدیث، مولانا حافظ محمد عبدالستار سعیدی زیدمجدهٔ کاشارائن اسا تذه میں ہوتا ہے جن کی زندگی کا اکثر حصہ تعلیم وتعلم اور طلبائے دینیہ کی تربیت میں گزرا۔ بلا شبہ اِنہی افراد کے لیے مصطفیٰ کریم صلفیٰ کریم کا وردا ہوا (مفہوم): مسلم کا میں کے اور لوگوں کو سلما کیں گے۔'' مسلما کیں گے۔'' میں کے اور لوگوں کو سلما کیں گے۔''

الله تعالى إن بزرگول كى زندگيول كوطوالت عطف فرمائ؛ تاكه إن كى خيرات جارى وسارى رئيل - آمين يا رب العالمين بجاه حبيبه الكريم-



### حافظِ ملت ..... شانِ جامعه نظاميه رضوبيه

تأثرات: يادگاراسلاف مولاناغلام فريد ہزاروي مدخلهٔ

شیخ الحدیث مولا نا حافظ محمد عبدالتار سعیدی زید مجدهٔ کے ساتھ طویل عرصہ سے رفاقت ہے۔ وہ اگر چیم مسر میں مجھ سے چھوٹے ہیں اور اُن کے دورِ طالبِ علمی میں بھی میں حب معسد کا ناظم وفت رتھا، مگر اُن کے ساتھ ہمیشہ سے احترام ومحبت کا رشتہ ہے۔ اُن کی خدمات صرف حب معسد نظام سے رضو ہے کے لیے ہی نہیں، پورے عالم اسلام کے لیے لائق فخن رہیں۔

پہلے جج کے بعد 1984ء کے اوائل میں اُنھوں نے مفتی اعظم پاکستان علیہ الرحمہ کے علم میں لائے بغیر برطانیہ جانے کا اِرادہ کیا اور اِس سلسلے میں دستاویزات بھی تیار ہوگئیں، پھر جامعہ کی محبت آڑے آگئ اور میں نے بھی یہ اِرادہ ترک کرنے کے لیے کہا۔ چنانچہ بھے۔ داللہ اُنھوں نے برطانیہ جانے کا اِرادہ ترک کردیا، اُن کی استقامت کی برکت ہے تجہد داللہ اُنھوں معہ نظامہ میں۔ رضویہ کی شان ہیں۔

جامعہ کے دفتری اُمور کی انجام دہی میں جب بھی اُن سے مشورہ طلب کیا اُنھوں نے بہترین مشورہ دے کرمعاملات کوخوش اُسلوبی سے حل کرنے میں مدودی، مگروہ ازخودانظامی معاملات میں مداخلت نہیں کرتے۔

اللّٰہ تعالیٰ اُنھیں صحت وعافیت کے ساتھ عمرِ خضری عطافر مائے اور اُن کا سامیہ جامعہ، ابنائے جامعہ اور اہلِ سنت پر قائم رکھے۔

### حافظ ملت کی کچھ یادیں

تأثرات: أستاذ القرامولانا قارى ظهوراحد سيالوي مدظلة

حافظے میں 66 1ء کی دھندلی سی یادیں اب بھی باتی ہیں، جب میں حب معیں حب معیں حب معیں حب معیں حب معیں اللہ والی شلع سر گودھا) میں زیر تعلیم تھااور قرآن مجید کو اپنے سینے میں محفوظ کرنے کی سعادت حاصل کررہا تھا، اس دوران مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد عبدالقیوم ہزاروی علیہ الرحمہ ..... جوعنفوانِ شباب میں تھے اور جامعہ نظامیہ رضویہ کی نظامت سنجالے ابھی انحمیں چند ہی سال گزرے تھے.... اس جامعہ (شمسیہ) میں تشریف فرما ہوئے۔ نظامِ قدرت کہ واپسی کے وقت مجھے اُن کوسائیکل پر بٹھا کر گاڑیوں کے اڈے تک پہنچانے کاموقع ملا، یوں اُن سے ابتدائی شناسائی ہوگئ۔

1967ء کے اواخر میں میری لا ہور واپسی ہوئی اور تجوید کے ساتھ ساتھ درسِ نظامی کی بھی کچھ ابتدائی کتب پڑھیں۔ 1972ء میں میرے ماموں استاذ العلما مولا نامفتی ابوالفصل محمد اللہ دنتہ سیالوی علیہ الرحمہ (بھابڑہ، ضلع سرگودھا) نے مفتی صاحب سے کسی ملاقات میں میراذکر کیا، اجمالی تعارف تو پہلے سے تھا، چنانچہ مفتی اعظم پاکستان علیہ الرحمہ کے حسم پر کیم اگست 1972ء سے حب معد نظام میں۔ رضوب، لا ہور میں شعبۂ حفظ وناظرہ کی تدریس شروع کی، ایک ماہ بعد شعبۂ حفظ کی نگرانی سونپ دی گئی، پھر 1982ء سے صدر مدرس شعبہ حفظ و تجوید کی حیثیت سے خدمات کی انجام دہی نصیب ہوئی۔ مسن اتفاق کہ 1975ء میں، جب شنح الحدیث مولانا حافظ محمد عبد الستار سعیدی صاحب کے سر پراکابر کے ہاتھوں دستار فضیلت بیخی تھی، اُس سال فصن لاکی دستاریں تیار

کرنے اور اسٹیج پر موجود اکابرتک پہنچانے کی ذمہ داری مجھے سونپی گئی جوتقریباً تین دہائیوں تک میرے پاس رہی ، تا آئکہ علالت کے سبب مجھے اِس سے دستبر دار ہونا پڑا۔

عافظ صاحب کے ساتھ تعلّق ہمیشہ برا دراندر ہا، حسبِ ضرورت مشاورت بھی رہتی، حب معب نظامی رہتی، شیخو پورہ کے متعدد اسفار اور آستانہ عالیہ شرقپور شیخو پورہ کے متعدد اسفار اور آستانہ عالیہ شرقپور شریف کی چند حاضر یوں میں بھی ہمراہی ہوئی، بلاشبہ اُن میں وہ خوبیاں اپنی رعنائیوں کے ساتھ موجود ہیں جوایک عب الم رتانی میں ہونی چاہییں۔

حافظ صاحب کے ساتھ بہت سی نسبتوں میں ایک ناطہ یہ بھی ہے کہ میرے تینوں بیٹوں (مولانا شکوراحمرضاء سیالوی) تینوں بیٹوں (مولانا احمدرضا سیالوی)،مولانا محمد سن رضا سیالوی) درمولانا شکوراحمرضاء سیالوی) نے اُن سے تلمذ کا شرف پایا ہے، بلکہ حسب روایت اکا برمیر ہے جھوٹے بوتے غلام مصطفیٰ سیالوی کی عمر چارسال، چار ماہ، چاردن ہوئی تو اُنھوں نے ہی اپنے کمرہ میں بیٹھ کرائس کے سیالوی کی عمر چارسال، چار ماہ، چاردن ہوئی تو اُنھوں سے بیٹی کر میں بیٹھ کرائس کے سلسلہ تعلیم کا آغاز کروایا ۔۔۔۔۔اور حافظ صاحب کے جھیجوں سمیت متعدد رشتہ دار میر سے بیں۔

جامعہ میں میرا کمر ہ تدریس، مرکزی دروازے سے متصل کمر ہ نمبر 6 تھا، یوں آتے جاتے تقریباً روزانہ ہی اُن کے ساتھ سلام ودعا ہوتی تھی۔ سمبر 2020ء کوروڈ ایکسیڈنٹ میں شدید زخمی ہونے اور گھٹنے کی ہڈی ٹوٹے کے سبب چلنے پھرنے سے قاصر ہوں اور اِس کے بعد سے روزانہ کی بنیاد پر جامعہ نظامیہ رضویہ میں حاضری سے معذور ہوں۔

الله تعالی حافظ صاحب سمیت تمام خدّامِ دین، بالخصوص متعلقینِ جامعه نظامیه کو سلامتی ایمان اور عافیت کے ساتھ درازی عمر عطا فرمائے اور ان کی خیرات وحسنات کے سلسلے میں مزید ترقی عطافر مائے۔ آمین۔



### حافظِ ملت .....ا يك جامع الصفات شخصيت

رشحات ِقلم: شيخ الحديث مفتى محمر صديق ہزاروي مدخلله

بسمرالله الرحمن الرحيم

اولا دِحضرتِ آ دم علیہ السلام کامختلف جہات کے حوالے سے کئی تقسیمات اوراُن کی اقسام سے تعلق ہے۔ کہیں ایمان اور کفر ، کہیں تقوی اور عصیان ، کہیں رنگ اورنسل اور کہیں علم اور جہالت کی بنیاد پر گروہی تفاوت ہے۔

ایمان کے بعد''علم''اللہ تعالیٰ کاعظیم عطیہ ہے۔قرآنی ہدایات کے مطابق علم سے بہرہ وراورعلم سے بے بہرہ برابرنہیں۔ اِسی طرح ایمان اورعلم کی دولت سے مالا مال اور اِس نور سے منور شخصیات کے لیے درجات کی بلندی کا قرآنی فیصلہ ہے۔

مادیالمی حب معب نظامی سے رضوب کے شخ الحدیث اور ناظم تعلیمات حضرت علامہ حافظ محمد عبدالستار سعیدی اُن خوش بخت افراد میں شامل ہیں جن کو ہارگا و الہی سے علم دین کی دولت نصیب ہوئی اور اِس کے ساتھ ساتھ آپ کو خداداد صلاحیتوں اور زیر کی سے بھی وافر حصہ عطا ہوا۔ حفظ قر آن اور درسِ نظامی سے فراغت کے بعد آپ مسلسل تدریسی دنیا سے وابستہ ہیں۔ آپ ایک منجھے ہوئے مدرس ہیں اور علمی سوغات پر مبنی خطبات کے حوالے سے ایک عظیم خطیب ہیں۔ تصنیفات کے میدان میں بھی آپ کور بانی ملکہ عطا ہوا اور حضرت فقیہ ملکہ عظام پاکستان علامہ مفتی محمد عبدالقیوم ہزاروی رحمۃ اللہ علیہ کی سیادت و قیادت میں جن خوش نصیب افراد کو عالم اسلام کے ظیم فقی سے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے فقیمی انسائیکلو پیڈیا '' فتاوی رضو یہ' پر جدیدانداز میں کام کرنے کا موقع ملاء آپ اُس گروہ میں نہ انسائیکلو پیڈیا '' فتاوی رضو یہ' پر جدیدانداز میں کام کرنے کا موقع ملاء آپ اُس گروہ میں نہ میں نہ صرف شامل ہیں ، بلکہ سب سے زیادہ کام آپ ہی کے حصہ میں آیا۔

### حافظِملت کی چندیادیں

تأثرات: بيرطريقت الحاج محمشفق كيلاني

متولى جامع مسجديار سول الله وإ داره غوشيه بكشن راوي لا هور

میں نے جامع مسجد یارسول اللہ کے قیام سے اب تک شیخ الحدیث والتفسیر علامہ

حافظ محمد عبدالستار سعیدی دامت بر کاتهم العالیه کوبهت قریب سے دیکھا، بلاشبه آپ ایک عالم ربانی اور بے نظیر شخصیت ہیں۔

⇒ جامع مسجد یا رسول الله کاسنگ بنیاد 23 مارچ، 1990ء کومفتی اعظم پاکستان مفتی محمد علیه الله کاسنگ بنیاد 23 مارچ ، 1990ء کومفتی اعظم پاکستان مفتی محمد عبد القیوم ہزاروی علیه الرحمہ کے دست مبارک سے رکھا گیا۔ پہلی نماز قبلہ حافظ صاحب نے پڑھائی تھی ، تا حال وہی اس مسجد کے خطیب ہیں۔ آپ کی تمام خدمات بے لوث اورکسی مسم کے طبع ولالج سے پاک ہیں، موجودہ دور میں اِس استغنا کی مثال ملنا بہت مشکل ہے۔

جب بھی ہمیں کسی بارے میں راہ نمائی کی ضرورت پیش آتی ہے تومعمولی ہی درخواست پر

آپ سرپرستی کے لیے فوراً تشریف لے آتے ہیں۔

کے آپ ابلاغ دین کے لیے ملک کے مختلف علاقوں میں تشریف لے جاتے ہیں، مگر میرا بید وی ہے کہ کوئی شخص ینہیں کہ سکتا کہ ہم نے آپ سے خطاب کا وقت لیا تھا اور آپ نے کوئی مطالبہ کیا تھا۔ اُنھیں نہ اخراجات کی فکر ہے، نہ پروٹو کول کا تقاضا اور اور نہ ہی جم غفیر کی خواہش ، وہ محض اللہ تعالیٰ اور اُس کے رسول سی اُنٹی کی رضا کی خاطر سبایغ دین کے لیے ہروقت اور ہر جگہ جانے کو تیار ہوتے ہیں۔

ایندی آپی فطرت میں شامل ہے۔

ﷺ آپ کی ایک خوبی ہے بھی ہے کہ تنی احباب کے ساتھ ساتھ دوسر بے لوگ بھی آپ کا خطاب سننے کے لیے دُوردراز سے آتے ہیں۔ آپ کے آنے سے پہلے ہی مسجد بھری ہوتی ہے۔ کبھی نہیں سنا کہ سی اپنے یا برگانے نے ان کے کردار پر ، یاان کی گفتگو پر تنقید کی ہو۔ ہے۔ کبھی نہیں سنا کہ سی اپنے یا برگانے نے ان کے کردار پر ، یاان کی گفتگو پر تنقید کی ہو۔ ہے کبھی لچک آپ آپ فکر رضا کے فقیق تر جمان ہیں ، آپ نے اپنا موقف پیش کرتے ہوئے بھی لچک نہیں دکھائی ، بیا نگ وہل حق بیان کرتے ہیں۔ خصہ نہیں فرماتے ، خل مزاجی سے ہرا یک کی بات سنتے ہیں۔

الله علیه علی عروه الله علیه و آله و أصحابه و بارک و سلم کی جھے اپنے پیارے حبیب کریم صلی الله علیه و آله و أصحابه و بارک و سلم کی فلامری حیات طیبہ سے زیادہ عربیں چاہئے'۔ اُسی وقت میں نے ہاتھا ٹھادیئے اورعرض کی:

"یا اللہ! ہمیں اِس بندے کی بہت ضرورت ہے، ان کے ذریعے مسلک کا کام ہونا ہے،
دین کی خدمت ہونی ہے، یا اللہ! اِن کا سایہ ہمارے سرول پرسلامت رکھ۔''بعد میں آپ بندم کرتے ہوئے فرمانے گئے:' حاجی صاحب کی دعا قبول ہوگئ، میری نہیں ہوئی۔'

میرا لا ہور سے باہر جانا ہوتو بعض اوقات لوگ پوچھتے ہیں کہ جامع مسجد یارسول اللہ کے خطیب کون ہیں؟ جب میں آپ کا نام لیتا ہوں تو وہ تعجب سے پوچھتے ہیں: کیا اتنی بڑی علمی وروحانی شخصیت ہر جمعہ کوتشریف لاتے ہیں؟

کے ایک مرتبہ آپ نے اپنی کسی ذاتی ضرورت کے لیے مجھ سے اُدھار طلب فر مایا۔ میں نے حسب علم پیش کردی۔ میں نے کہا:

واللہ! باللہ! تاللہ! جب آپ کو پیش کیے تھے تو اُسی وقت عزم کرلیا تھا کہ یہ آپ کے ہی ہیں،

لیکن انھوں نے فر مایا: '' نہیں ، میں نے واپس کرنے کے ارادے سے ہی لیے تھے''۔

چنانچہوہ واپس کر کے ہی رہے۔

ایک مرتبہ علامہ سید محمد ہاتھی میاں (کچھوچھ تریف) پاکستان تشریف لائے توکسی عقیدت مند نے کہا: جامع مسجد یارسول اللہ میں خطبہ جمعہ کے لیے ہاتھی میاں کوعرض کریں۔ میں نے کہا: ہاتھی میاں ہمارے سرکا تاج ہیں، گراستاذگرامی کے ہوتے ہوئے کوئی دوسرا خطبہ ہیں دےگا، نہ ہم میں یہ جرأت ہے کہ ہم کہیں: آپ نہ آیئے؛ ہم نے تقریر علامہ ہاتھی میاں سے کرانی ہے، البتہ اگر آپ خود فرمادیں تو آپ کی منتاو خوشی۔ فقریر علامہ ہاتھی میاں سے کرانی ہے، البتہ اگر آپ خود فرمادیں تو آپ کی منتاو خوشی۔ کی مختل کے گاڑی ہے کے کا گری ہے کے کا گری ہے کا گری ہے کہا تھیں، خاص خیال رکھنا۔ واپسی پر ڈرائیور ساتھ بھیجا اور اُسے تاکید کی کہ آپ ہمارے بہت ہی معزز بیں، خاص خیال رکھنا۔ واپسی پر ڈرائیور نے کہا: آپ نے کہا تھا: ان کا خیال کرنا، انھوں نے جھے اتن عزت دی ہے کہ جھے شرمندگی ہونے لگی۔

☆ ایک بار جمعہ کے دن اتفا قاً سلطان فیاض الحسن صاحب (سجادہ نشین در بار حضرت سلطان با ہو علیہ الرحمہ) تشریف لائے۔ لوگوں نے کہا: آج خطبہ حضرت صاحب دیں گے۔ میں نے کہا: وہ میرے دوست ہیں، اُن سے پیار ہے، مگر ہمارا سب پچھاستاذگرامی حفظہ اللہ تعالیٰ ہی ہیں۔

الله تعالی اینے پیارے حبیب کریم صلی الله علیه و آله و أصحابه وبارک و سلم کے تعلین مبارک کے تصدق سے اُستاذ نا الکریم کا سابہ تادیر قائم رکھے۔ آمین ثم آمین بجاه النبی الأمین ﷺ کثیر اکثیر اکثیر اکثیر ا

### حافظ ملت اورخدمت ِفناوي رضويه

تحریر: پروفیسرڈاکٹر مجیداللہ قادری، صدرادارہ تحقیقات امام احمدرضا امام احمد رضا خال محمدی سنی حنفی قادری برکاتی محدث بریلی دنیائے اسلام کی ایک الی عبقری اور نابغه ً روزگار ہستی ہے جوصد یوں بعدد نیا کونصیب ہوئی ہے۔

الله عزوجل نے قرآنِ مجیدی حفاظت کا وعدہ فرمایا، الحمدلله وہ محفوظ ہے اور رہے گا۔
دوسری جانب صحابۂ کرام نے احادیث کی حفاظت فرماتے ہوئے تابعین اور تبع تابعین تک
پہنچا ئیں، پھرتا بعین اور تبع تابعین نے قرآن وحدیث کی ہرمسکے میں تطبق کرتے ہوئے
ہوئے ایس کو ہل کاحل دے کر بعد کے مسلمانوں کے لیے اس کو ہل کردیا۔ تاریخ میں نامور
فقہائے کرام کی ایک لمبی فہرست ہے جنہوں نے اپنے اپنے زمانے کے مسائل کاحل اسی
محفوظ کلام سے اخذ کیا۔

امام اعظم ابوحنیفدرضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر 13 ویں صدی ہجری تک ہزاروں فقہائے کرام اور مفتیانِ عظام نے مسلمانوں کے تمام مسائل کاحل کتابوں میں محفوظ کر دیا تھا۔ برصغیر میں سب سے زیادہ شہرت فتاوی عالمگیری کو حاصل ہوئی جو 40 مفتیانِ کرام کی شحا۔ برصغیر میں سب سے زیادہ شہرت فتاوی عالمگیری کو حاصل ہوئی جو 40 مفتیانِ کرام کی شیم نے ترتیب دیا تھا، جس میں یقیناً مسلمانوں کی راہ نمائی کے لیے مسائل کاحل تھا، کیکن اس میں مسائل پر تحقیق نہیں ملتی کہ سی مسئلے میں بچھلے 1000 سالوں کے فقہا کی کیارائے تھی ؟ اور کوئی بات کیوں حرام یا حلال کہی گئی ؟ بعض نے کس بنیاد پر ترجیح دی اور بعض دیگر نے کیوں اِسی بات کونا پسند بدہ قرار دیا ؟

الله عز وجل نے 14 ویں صدی ہجری میں اپنے ایک بندے کوعلم لدنی سے مالا مال

کر کے علم نافع کے ساتھ برصغیر میں ظاہر کیا اور 14 سالہ عمر کے فارغ التحصیل کو 14 ویں صدی ہجری کا مجدد بنادیا، جس نے فقاوی عالمگیری کے مقابلے میں اکیلے ہی اس سے کہیں زیادہ ضخامت والے فقاوی قلمبند کر کے دنیا کو چیرت میں ڈال دیا۔ صرف 55 سالوں میں ہزار سے زیادہ کتب عربی، فارسی اور اردو زبان میں لکھ دیں اور 4000 سے زیادہ فقاوی قلمبند کردیے، جس میں 200 سے زیادہ طویل فقاوی بشکل رسائل موجود ہیں۔

سب سے اہم بات پیہ ہے جو دنیا کے سی فتاوی میں نہیں یائی جاتی کہ آپ نے نہ صرف دینی مسائل میں فتاوی لکھے بلکہ تمام مروّجہ علوم وفنون کے مسائل بھی حل فرما دیے۔ میری مراد ہے کہ آپ نے فزیکل سائنس، میڈیکل سائنس، مینجنٹ سائنس، ارضیاتی سائنس کے بھی وہ مسائل حل کیے جوسائنسدانوں کے درمیان طویل بحث کا باعث بنے۔ اُن کے فتاوی کو پڑھنے کے لیے بھی ایک ایساعالم جاہیے جواُن کی اصطلاحات کو سمجھ سکے۔ ا مام احدرضا کے وصال کے 60،50 سال بعد اُن کے فناوی کی طباعت کا سلسلہ شروع ہوا، مختلف اداروں نے 12 ضخیم جلدوں کو شائع کیا، جس میں درجنوں فتاوی اور رسائل عربی اور فارس زبان میں بھی تھے۔ایک موقع پرمعروف ادیب کور نسیازی نے ا مام احدرضا کو ثانی ابوحنیفه قرار دیا اور کہا: ''ان کے فتاوی میں عربی ، فارسی یہاں تک که اُردو تحریر بھی اتنی عالمانہ ہے کہ میں اُس شخص کو عالم مان لوں گا جوامام صاحب کی فقاوی کی عبارات كودرست يرص ليه ات كوثرنيازى نے غالبا1987 على سالاندامام احدرضا کانفرنس میں کی تھی۔ راقم کا یہ قیاس ہے کہ یہ بات جامعہ نظامیہ رضویہ لا ہور تک پہنچی۔ چنانچه قیوم ملت حضرت علامه مولا نامفتی محمد عبدالقیوم ہزار وی علیه الرحمہ نے 1988ء میں رض سن وَنديشن كے نام سے ادارہ بنا كرفت اوى رضوب پركام شروع كرديا اوراس کام میں پہلے مرحلے سے لے کرآخری مرحلے تک جس شخصیت نے مفق صاحب کے ساتھ شانہ کام میں پہلے مرحلے سے لے کرآخری مرحلے تک جس شخصیت نے مفق صاحب کے ساتھ شانہ کام کیا اور فقاوی رضویہ سستہ جو صرف علوم اسلامیہ کے مسائل پر بھی مشتمل تھا، کو سہل بنانے کے لیے عربی وفارس عبارات کا ترجمہ اور تخریج کی ، اسے آج دنیائے اہل سنت میں شنخ الحدیث حضرت علامہ مولا نامجہ عبدالستار سعیدی مدظلہ العالی کے نام سے جانا جاتا ہے۔

آپ نے مفتی اعظم پاکستان علیہ الرحمہ کے ساتھ مل کرتقریباً دو(۲) دہائیوں میں اصل 12 جلدوں کو 33 جلدوں میں ترتیب دیااور رضا فاؤنڈیشن نے شائع کیا۔

اس تمام تعاون کا صلہ تو آپ کورب العزت ضرور عطا کرے گا، مگر آپ کود نیا میں جو عزت واحترام ملا وہ ان کو چاندی میں تولے جانے سے کہیں زیادہ ہے۔سب سے بڑا اعزاز حضرت کو بیا حاصل ہوا کہ فت اوی رضویہ کا مطالعہ کرنے والا حضرت کو دعا دیے بغیر نہیں رہ سکتا۔ آج امام احمد رضار حمہ اللہ تعالی پر شحیق کرنے والا مطالعہ فتاوی رضویہ کے بغیر اپنی تحقیق مکمل کر ہی نہیں سکتا اور جب مہل انداز میں پڑھنا ہے تو یہ سب 'دفیض سعیدی'' کی بدولت ہوتا ہے۔

راقم کوحفرت سے اس لیے بھی محبت ہے کہ اُنھوں نے سیدی اعلیٰ حضرت کے فت اوی کو ہم جیسے کم علم والوں کے لیے آسان کر دیا۔ اسی کو فقیر یول بھی عرض کرتا ہے ''دفنسیض فت اوی رضوب ہوسیلہ مفتی محمد عسبد القیوم ہزاروی ومفتی محمد عسبد التیوم ہزاروی ومفتی محمد عسبد التیوم ہزاروی ومفتی محمد عسبد التیاں عیدی''۔



تحسينات

# حافظ إمانات مفتى اعظم ياكستان

تحرير: استاذ الاساتذه ابوحها دمفتی ظهور احمد جلالی ، دار العلوم محمدید ، لا ہور

بسمرالله الرحمن الرحيم

نَسْتَعِيْنُ بِرَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَالِهِ وَأَصْعَابِهِ وَسَلَّمَ

بندهٔ ناچیز کے والدِگرامی استاذ العلمامفتی محمد عبدالعزیز نقشبندی رحمة الله تعالی علیه حضور مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد عبدالقیوم ہزاروی رحمة الله تعالی علیه کے استاذ بھائی شھے۔ والدِگرامی علیه الرحمہ نے شار حِ بخاری شخ الحدیث علامہ غلام رسول رضوی رحمة الله علیه سے شرقپور شریف میں درسِ نظامی کی تکمیل کی ۔مفتی اعظم پاکستان علیه الرحمہ بعد کے طلبہ میں سے متصاور آپ نے حضور شخ الحدیث علیه الرحمہ کے ساتھ رہ کر درسیات کی تکمیل فرمائی۔ اس تعارف کی بنا پر والدِگرامی علیه الرحمہ نے مجھے جامعہ نظامیہ رضویہ میں داخل کروایا۔

### حافظِ اماناتِ مِفتَى أعظم پا كستان كاابتدائى دور

جب راقم جامعہ میں حاضر ہوا تب حضرت قبلہ حافظ صاحب زید لطفۂ کی تدریس کا آغاز تھا ، الم الصیغہ اور ہدایۃ النحو کے اسباق قبلہ حافظ صاحب کے پاس تھے۔قدوری شریف، شہسوارِ میدانِ تدریس استاذِ مکرم علامہ محمد رشید نقشبندی علیہ الرحمہ کے پاس تھی۔ اُصول الثاثی سیدالسادات استاذِ گرامی علامہ غلام مصطفی شاہ شمیری علیہ الرحمہ کے پاس تھی اور مرقاۃ حضرت قبلہ مفتی صاحب علیہ الرحمہ نے خود پڑھائی۔ علم الصیغہ مکمل کرچکا تو شرح تہذیب قبلہ حافظ صاحب مدظلہ العالی کے پاس پڑھنے کی سعادت حاصل ہوئی۔ ہدایۃ النحو میں ہم تین ساتھی تھے: شیخ الحدیث حافظ وقاری علامہ فیض محمد سیالوی

علىدالرحمه (سابق شيخ الحديث جامعه نظاميه رضويه للبنات شيخو پوره، متوفى: 2021ء) اورمولانا حافظ فضل داد كيمبل پورى (موجوده نام ائك) \_

قبلہ حافظ صاحب کو آغازِ تدریس کے ساتھ ناظم تعلیمات بھی بنا دیا گیا، اس طرح آپ پر ابتداسے ہی دوہری ذمہ داری عائد ہوگئ ۔

ہمارا وہ دورتو طالبِ علمی کا تھا،حقیقت ِ حال سے پوری طرح آگا ہی نہیں تھی، اب ہمیں ذمہ داریوں کوخودادا کرنا پڑر ہاہتو پتا چلتا ہے کہ قبلہ حافظ صاحب دامت بر کا تہ کو اللہ تعالیٰ نے بے پناہ تدریسی اور انتظامی خوبیوں سے نواز اہے؛ کیونکہ ہم طلبہ نے اُن کے کسی سبق پر بھی شکوہ کیا تھا اور نہ ہی کسی اور طالبِ علم سے شکوہ سننے کا موقع ملا، بلکہ اُن کے اسباق پر طلبہ پوری طرح مطمئن نظر آتے تھے۔

ساتھ والے کمرے میں تاجدارِ مسندِ تدریس، فخر المدرسین، اساذ الاسا تذہ علامه محمدرشید نقشبندی علیه الرحمه پورے جاہ وجلال کے ساتھ تعلیم وتربیت میں ہمتن مصروف بطور تحدیث بغت بول فرمارہ ہوتے: صُغزی و حمد الله یکساں است، وہ سی فرما رہے ہوتے: صُغزی و حمد الله یکساں است، وہ سی فرما رہے ہوتے اور طلب کے دلول کونو علم سے منور فرمارہ ہوتے، جزا الالله تعالی خیر الجزاء۔ رہے حضرت شرف ملت علیه الرحمة تو اُن کا تدریس و تحریر میں مقام ہی نرالاتھا، ایسے ماحول میں ایک نئے مدرس سے طلبہ مطمئن ہوجائیں، ذلیک فَضُلُ الله ایم وَیْ قِیْدِهِ مَن یَّشَاءً۔

### مفتى أعظم پا كستان كا قبله حافظ صاحب پراعتاد

بندہ ناچیز کو 1976ء اور 1977ء دوسال جامعہ میں رہ کرخوشہ چینی میسر آئی ، پھر 1989ء میں تدریس کی سعادت حاصل ہوئی اور جامعہ میں گاہے گاہے حاضری کا موقع ماتا ر ہتا۔اس عرصہ میں حضرت قبلہ مفتی صاحب علیہ الرحمہ سے بھی بھی بھی ما فظ صاحب کے متعلق کوئی ایسالفظ بھی نہیں سناجس سے معمولی ہے اعتمادی کی بُوآتی ہو۔

فقیر نے حضرت قبلہ مفتی صاحب علیہ الرحمہ کے متعلق مختفر مضمون لکھا تھا، جو ما ہنامہ النظامیہ کے ثارہ اگست/سمبر، 2021ء میں '' محسن اہل سنت جلال آمیز مشفق ومربی'' کے عنوان سے چھپ چکا ہے، اُس میں فقیر نے لکھا تھا: ''استاذی المکرم قبلہ حافظ محمد عبدالستار سعیدی دامت بر کا تہ قرآن عزیز کے حافظ ہونے کے ساتھ ساتھ مفتی اعظم پاکستان کے افکار، کردار، فروغ عسلم، اشاعت وین، مواریث علمیہ، استدار روحانیہ، جہاویلمی اور حب نہائی کے امین وحافظ ہونے کی بنا پر''قبلہ حسافظ صاحب نیر مجدہ کے اسم گرامی کے ساتھ نیں جانے ہیں۔ اب قبلہ حافظ صاحب زیر مجدہ کے اسم گرامی کے ساتھ '' حافظ امانت مفتی اعظم پاکستان' کھا جاتا ہے، ممکن ہے اس لقب کی بنیاد فقیر کے مذکورہ کلمات نیاز ہوں۔

#### امتيازى خصوصيت

قبلہ حافظ صاحب ہرد لعزیز ، مشفق ومہر بان استاذ ہیں۔ ہرطالبِ علم کی خواہش ہوتی ہے کہ اُسے اپنے استاذ کی خدمت کا موقع مل جائے ، فقیر ساڑھے سات سال اسلام گڑھ، ضلع میر پور آزاد کشمیر، لبِ سڑک واقع دارالعلوم مطلوب وجامع مسجد میں جاروب شی کرتار ہا۔ میری بڑی خواہش تھی کہ استاذگرامی علامہ محمد رشید نقشہندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی یہ گزرگاہ ہے اُن کی تشریف آوری ہوجائے ، مگر محروم ہی رہا۔ یہ قبلہ حافظ صاحب کی انفرادی خصوصیت ہے کہ راہ گزر میں آنے والے تلامذہ کونوازتے رہتے ہیں۔

اسلام گڑھ کا واقعہ ہے کہ بندہ مطالعہ میں مصروف تھا، دوآ دمی کمرہ میں جلوہ فرما ہوئے،اچانک دیکھا تو وہ حضرت قبلہ حافظ صاحب زیدہ مجدۂ اور برادرم مفتی پروفیسر محدسلیمان سعیدی تھے، جواس وقت تحصیل مفتی میر پور تھے۔قبلہ حافظ صاحب نے فرمایا:
''میں اِن کے پاس پہنچا تھا، یہاں تک لا نا اِن کی ذمہ داری تھی، آگے مولا نا کمال الدین قادری (جامعہ اسلامیہ چکسواری میر پور) تک پہنچانا تمہاری ذمہ داری ہے،اس سے آگے مولا نا کمال الدین صاحب کی۔''

اِس طریقه مبارکہ سے اپنے تلامذہ کی خبر گیری بھی ہوجاتی ہے اور قابل اصلاح با توں
کی اصلاح وتلقین بھی۔ نیز ان علاقوں میں ہونے والی تبلیغی ہتحریکی اور تعلیمی سرگرمیوں سے
بھی آگا ہی کا موقع مل جاتا ہے۔ نیز ایسے بلند پا پیعلما کے تشریف لے جانے سے انتظامیہ و
دیگر حضرات پر ایسا تا شریر تا ہے جوائس تلمیذ کے حق میں بہتری کا سبب بنتا ہے۔

حضرت قبلہ حافظ صاحب انگلینڈ تشریف لے گئے، وہاں فقیر کے دو بزرگ حاجی محمد مناظم صاحب (اسلام گڑھ، میر پور) اور حاجی بابومحمدا کبرصاحب (بھمبر) اُن کی مجلس میں حاضر ہے، جو کہ دارالعلوم محمد بیا ہل سنت کی مالی اور اخلاقی سر پرستی فرماتے ہے، اُن میں اول الذکر کے ساتھ فقیر کا دیر بینا ور گہر اتعلق تھا، جب کہ دوسر سے صاحب سے غائبانہ تعلق تھا، وہ بھی حاجی محمد ناظم صاحب زیدلطفۂ کے ذریعے سے۔ وہاں ہالی فیکس کی مخل میں حاجی محمد مناظم صاحب نے عرض کیا: لا ہور، ما نگا منڈی میں مفتی ظہور احمد جلالی صاحب بھی حاجی محمد مناظم صاحب نے عرض کیا: لا ہور، ما نگا منڈی میں مفتی ظہور احمد جلالی صاحب بھی حرب نے عرض کیا: لا ہور، ما نگا منڈی میں مفتی ظہور احمد جلالی صاحب بھی ہوتے ہیں، اُن کا ادارہ بھی ہے۔ حضرت قبلہ حافظ صاحب چونکہ یہاں تشریف فرما ہوتے ہیں، اُن کا ادارہ بھی تا ترات بیان فرمائے تو دونوں بزرگ بڑے خوش ہوئے۔ بعد از اں حاجی جب اینے تاکثر ات بیان فرمائے تو دونوں بزرگ بڑے خوش ہوئے۔ بعد از اں حاجی

محمد مناظم صاحب نے بوتت ملاقات فقیر سے فر مایا: پہلے میں نے سوچا ہوا تھا کہ چالیس یا پچاس بونڈ خدمت کروں گا،قبلہ جا فظ صاحب کے تأثرات کی وجہ سے 100 بونڈ پیش کیا۔ پھرایک ملاقات میں قبلہ جا فظ صاحب نے فر مایا: میں انگلینڈ گیا تو وہاں تمہارے دوستوں سے ملاقات ہوئی، وہ تمہارے ادارے کے بڑے خیرخواہ محسوس ہوتے تھے۔

#### دارالعلوم محمرية للبنات كي طالبات

قبله حافظ صاحب زيدمجدهٔ دارالعلوم ہذا كواپنے قدوم ميمنت لزوم سے نوازتے رہتے ہیں۔ایک باربچیوں کے سالانہ امتحان کے سلسلہ میں بھی جلوہ گر ہوئے،آپ نے 15 نومبر، 2021ء کوفون پرارشا دفر مایا: کل صبح تقریباً سات بج آپ کے پاس پینچیں گے۔ فقیرنے گھروالوں کوناشا کی تیاری کا کہاتو فقیرزادیاں سعادت ِ خدمت پر بہت خوش ہوئیں۔ اُنھوں نے ناشاکی تیاری میں جس محبت کا اظہار کیا گو کہ وہ ایسے عظیم المرتبت استاذ کے شایاں كب موسكتا ہے! بظاہر خدمت كا ذوق نظر آر ہا تھا اور جمدہ تعالى يانچ آ دميوں كا ناشا پندرہ کے لیے کافی تھا، کئی اور احباب بھی حاضر ہو گئے۔ آپ نے فرمایا: اتناا ہتمام کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ایک ایک کپ چائے اور بسکٹ وغیرہ کا فی تھے۔راقم نے کہا: فقیرز ادیوں اور دیگر بچیوں نے اپنی خوشی میں یہ تیار کیا ہے، نیز جو بچے گاطالبات تبرک سمجھ کر کھا تیں گی۔ 28 كتوبر، 2021ء كوتحريك لبيك پاكستان كا اسلام آباد كي طرف لانگ مارچ جاری تھا۔شاہدرہ لا ہور، گوجرانوالہ میں پولیس کی غنڈہ گردی جاری تھی ،فقیر گو کہ T.L.P کا با قاعدہ رکن، کارکن یا عہدے دار نہیں، لیکن ان عشا قان مصطفیٰ سلی ایٹ کے نظریہ اور خیالات کامکمل طور پر حامی تھا، رات 30: 12 بجے پولیس نے دار العلوم کا بڑا گیٹ توڑ کر

یلغارکردی اور مسلسل غلیظ ترگالیال دیتے رہے اور جوسا منے آتا سے مارتے پیٹنے ۔ طالبات نے گالیول پراحتجاج کیا تو اُنھیں بھی مارنا پیٹنا شروع کردیا، جس سے وہ شدید زخمی ہوئیں۔ فقیر زادے حافظ محمد جواد جلالی، محمد حمزہ عزیز جلالی نے شور سنا توضحن میں آگئے اور گالیال دینے والوں کا مقابلہ کیا، اُم جماد بھی ان کا مقابلہ کرتی رہیں۔ جب فقیرا ور دونوں فقیر زادول کو دینے والوں کا مقابلہ کیا، اُم جماد بھی ان کا مقابلہ کرتی رہیں۔ جب فقیرا ور دونوں فقیر زادول کو پولیس والے اپنی گاڑی میں بٹھا کر تھانے لے گئے تو طالبات نے رات تقریباً ایک بجے ما نگا منٹری بائی پاس پہنچ کر روڈ بلاک کر دی۔ اس انداز میں طالبات کا مجاہدانہ کردار تاریخ پاکستان میں پہلی بار دیکھنے میں آیا۔ حضرت قبلہ حافظ صاحب زید لطف کا نومبر علی اصبح تشریف فرما ہوئے اور اِن حالات کی تفصیل سی تو آفریں آفریں کی صدا میں دیتے رہے اور طالبات کوشاباش دیتے رہے۔

#### نائب محسن المل سنت

موجوده دور میں جس ذات پر محسن اہل سنت کا لقب سچا آتا ہے وہ استاذ الاساتذہ مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد عبدالقیوم ہزاروی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ذات کر بہہ ہے۔ تنظیم المدارس اہل سنت کی تنظیم اُو اور اسے بام عروج تک پہنچانا، فناوی رضویہ کی اشاعت و تخریخ، مدارس کا قیام و دیگر خدمات، تققبّل الله تعالیٰ ذالک، اِن تمام امور میں جس ذات نے مفتی اعظم پاکستان علیہ الرحمہ کا دست و باز واور بااعتادر فیق و خادم بن کرساتھ نبھایا ہے وہ ہمارے استاذ گرامی، سرخیل علائے تن ، استاذ الاساتذہ علامہ حافظ محمد عبدالستار سعیدی بیں۔ آسمتی کا الله و تعالیٰ با نُفاسِه الْکریم ہے۔

الله تعالی ان کے خلوص کی برکت سے ہمیں بھی ان کے نقشِ قدم پر چلتے ہوئے خدمت دین کی توفیق ارزال فرمائے۔آمین بجاہ طه ویسین ﷺ

### حافظ ملت .... محافظ عقائد الهل سنت

تحرير:استاذالاساتذه مولا ناغلام نصيرالدين چشتى ، شيخ الحديث جامعه نعيميه، لا هور

ما ہمہ فانی وبقا بس تُراست ملک تعالی وتقدس تراست اے شرفِ نامِ نظامی بثو خواجگئ أوست غلامی بتو

اے وہ ذات پاک کہ نظامی کے نام کا شرف تجھ سے ہے، تیری بندگی اس کے لیے سرداری ہے۔

حافظ ملت ہیں بہر رفضیاں ضربِ کلیم اہل سنت کے لیے ہیں صبح کی بادنیم

.....

دین ہو، فلسفہ ہو، فقر ہو، سلطانی ہو ہوتے ہیں پختہ عقائد کی بنا پر تعمیر حرف اُس قوم کا بےسوز عمل زاروز بول ہوگیا پختہ عقت ائدسے تھی جس کاضمیر

(ضرب کلیم)

وَعِبَادُ الرَّحْمٰنِ الَّذِيْنَ يَمْشُوْنَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَّإِذَا خَاطَبَهُمُ الْحِيلُونَ قَالُوْا سَلْمًا وَ (الفرقان: 63)''رطن كے بندے وہ ہیں جوزمین پرنرم عال چلے ہیں اور اگر جاہل ان كے مندآئيں توكہ دیتے ہیں كتمہیں سلام ہو۔''

ایک مسلمان جب کوئی اچھا کام شروع کرتا ہے تواللہ رحمٰن ورحیم کے نام ہے،اس کی تشبیح وتحمیدے؛ لہٰذالازم ہے کہ جب الله تعالیٰ کے اُن خاص بندوں کا ذکر ہوجوقر آنِ پاک كى اصطلاح ميس راسخون في العلم كهلائي، جن كا وظيف حيات كتاب وسنت كعلم كو عام كرنا موتا ہے، جن نفوس قدسيه كوعبا دالرحلن كے لقب سے نواز اگيا ہے ..... توخصوصاً خالقِ حقیقی کاشکراداکیا جائے جس نے اِس یُرفتن دور میں ، جب کہ مادہ پرستی غالب ہے اور خارجی ورافضي عقت ائد كي بهر مار ہے، اليي راسخ العقيدہ اور راسخ في العلم كوہِ استقامت ہستيوں سے خلقت کوشرف بخشاہے۔اس پراللہ تعالی کا جتنا شکرادا کیا جائے کم ہے۔ ( مَیں یہاں ایک غلطی کرنے لگا تھا کہ قبلہ جا فظ صاحب یاد آ گئے اور سنجل گیا۔ ایک دفعہ ایک دارالعلوم ميں صوبائي سطح كا مسابقه يا مقابلهُ تقرير انقعا ديذير تقا،موضوع تقا'' قرآن اور علامه اقبال''، عجیب اتفاق کہ سی بھی مقرر نے قرآنِ یاک کی کوئی آیت نہ پڑھی جتی کہ جن صاحب نے خطبهٔ صدارت ارشاد فرمایا اُنھوں نے بھی نہیں، اگلے مرحلہ میں تقسیمِ انعامات کی تقریب تھی، اس میں حافظ صاحب قبلہ نے ایسی ہی صورت حال کے دوبارہ وقوع پر اپنی تقریر میں فرمایا:عموماً ہمارے احباب اول تو قر آن مجید پڑھتے نہیں اور اگر پڑھیں بھی تو کہتے کہ شیخ سعدی نے گلتان ين فرمايا إعْمَلُو الكاود شُكْرًا وَقَلِيْلٌ مِنْ عِبَادِي الشَّكُورُ)

ہم سی زندہ قوم ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن حقیقت ہے ہے کہ ہم مُردہ پرست یا میت نواز واقع ہوئے ہیں، کسی بڑے سے بڑے نقیہ بمحدث بمفسر ،صوفی بزرگ یا استاذکی زندگی میں اس کے بارے میں چند کلمات شخصین کہنے سننے کے لیے تیار نہیں ہوتے اوران کی وفات کے بعد انھیں فخن رابعلما، علامۃ الدھر، فقیہ العصر، حافظ الحدیث محدثِ اعظم، علم بے بدل، قطب الاقطاب اور نہ جانے کیا کیا القابات سے نوازتے ہیں۔

ہمارے ایک بزرگ علامہ عبدالمصطفیٰ الازہری، جوصد رالشریعہ فقیہ العصر مولانا محمد المجدعلی اعظمی (صاحب بہارِشریعت) کے صاحب زادہ، اللہ تعالیٰ کی ان پر کروڑوں رحتیں نازل ہوں .....وہ بڑے ظریف الطبع بزرگ تھے، آپ فرماتے تھے: ''جھئی! سوائح وہ جوکسی کی زندگی میں کھی جائے، پس مرگ واویلا سے کیا حاصل؟''

یہ جان کر نہایت خوشی ہوئی کہ مجلہ ''انظامیہ' استاذ العلما حضرت قبلہ حافظ محمہ عبدالستار سعیدی صاحب دامت برکاتہم کی تعلیمی، تدریبی، تصنیفی تألیفی اورانظا می خدماتِ عالیہ وعالمیہ کوخراج تحسین وتبریک پیش کرنے کی غرض سے ایک یادگار نمبر شائع کرنے کی سعادت حاصل کررہاہے، ادارے کا بیا قدام نہایت احسن اور قابلِ قدراور لائق تقلید ہے۔ حضرت حسافظ صاحب ''مرنجان و مرنج'' سے مردِق ہیں، مشرب آپ کا ''بادو ستان تلطف بادشمناں مدار ا''اور

مباشدرپئے آزارِ کسوہرچەخواہی کُن کەدرشریعتِ ماغیرازیں گناہے نیست

اور"دلِدشمناں ہم نه کردند تنگ"قشم کے درویشانه اوصاف کاحسین سا گلستان ہیں لیکن یا در ہے مسلمہ متواترہ عقائد کی بات ہوتو پھرنری کا رویہ یخت مضرہ، بلکہ خصوصاً ایک عالم دین اور مقتدا کا وہاں ڈھیل ڈھال اور ڈانواں ڈول طرز اختیار کرنا ہزاروں کے عقیدہ وائیان کی بربادی کا باعث بٹتا ہے۔

ذراسوچیں کہ ایک سپہ سالا رعین حالتِ جنگ میں ہواور شمن کے ساتھ اس کی نری ورحم دلی کا نتیجہ؟ اور ایک ڈاکٹر اور معالج وسرجن مریض کے کینسرز دہ عضو کو کاٹنے میں رحم دلی اور نرمی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس عضو کو کاٹنے سے گریز کرتے تو نتیجہ؟ اسی طرح اگر اہل سنت کے جسم میں کچھ اعضا ترفض، تشیع یا تو ہب کے کینسر میں مبتلا ہو جا کیں تو ان زہرزدہ، کینسرزدہ اعضا کوفوری کاٹ کر چینک دینا چاہیے؛ تا کہ باقی جسم کونقصان نہ پہنچ۔ میرااس مقام پر قبلہ عالم حضرت پیرسید مہر علی شاہ گولڑوی قدس سرہ العزیز کے ایک ملفوظ شریف کی طرف ذہن جا رہا ہے جو اس جگہ بیان کرنا بڑا برمحل ہے، اس سے بہت سارے خدشات کا از الہ بھی ہوجائے گا آیے فرماتے ہیں:

'' کفار کا مونین کے ساتھ جنگ کرنا درحقیقت اتنام عزنہیں جتنا کہ بداعتقا دلوگوں کی تقریر وتح یر؛ کیونکہ کفار کے ساتھ جنگ سے بڑی تکلیف یہی ہوتی ہے کہ مومن، کفار کی تلوار کے غلبہ سے مقتول ہوتے ہیں، کین ایمان رکھتے ہوئے مقتول ہونا توایک بڑی کامیابی ہے، دنیا ہمیشہر ہے کی جگنہیں،انسان محل حوادث ہے۔جسم بربادیھی ہوجائے مگرایمان باقی رہے تو کوئی ضرر نہیں ۔ مگر جو شخص اسلام کا دعوی کرے اور''محراب'' میں منبر پر کھڑے ہو کر واعظانہ صورت میں ناصحانہ آیات واحادیث پڑھ کر ہے جاتاً ویلوں اور حسیلہ بازیوں سے اہل اسلام کے عقیدوں میں خلل پیدا کرے تو ایسے مخص کا ضرر بہت زیادہ ہے؛ کیونکہ اس کی زبان کاڈنگ روح اور ایمان کے لیے ایک خطرناک اژدہا (زہریلاسانپ) ہے جس سے متاع اسلام برباد ہوجاتی ہے۔صحبت بدکا اثر برے کام کرنے سے بھی زیادہ برا ہوتا ہے۔ ہم سے تو ایسی فقیری نہیں ہوسکتی کہ عقا نکر متواترہ اسلامیہ پر ایسے حملوں کے وقت خاموش بیڑھ کرتماشا دیکھا کریں اور ہم ایسے فقر سے بھی ہزار دل سے بیزار ہیں جوعین مداہنت اور بےغیرتی ہو۔''

مزيد فرمايا:

''مرزا قادیانی سے مقابلہ کے وقت بھی بعض مہر بانوں نے جوا خلاص کامعیٰ نہیں جانے اعتراض کیا کہ فقرا کا کام بحث مباحثہ نہیں ، اُنھوں نے بینہ جانا کہ یہ جہاد الشخص کے ساتھ ہے جس کے خیالات فاسدہ کی تیخ بے در لیخ سے ملت مِحمد یہ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحا بہ وسلم ہر با دہور ہی ہے۔ (ملقوظات ِمہر یہ ، ملفوظ 156) حضرت حافظ ملت وامت ہر کا تہم العالیہ نے عقائد متواترہ اسلامیہ کا جس احسن انداز سے دفاع فرمایا ہے اُس سے اُنھوں نے اسلاف کرام کی یا دتازہ کر دی ہے۔ ایسے ہی علما'' آلِ شِیخ '' کہلانے کے مستحق ہیں۔ آپ حقیقی معنوں میں حضرت پیرسید مہسرعلی شاہ قدس سرہ العزیز کی روحانی ومعنوی آل یعنی آل شیخ ہیں۔ ذلک فضل اللہ یؤ تیہ من یہ شاہ قدس سرہ العزیز کی روحانی ومعنوی آل یعنی آل شیخ ہیں۔ ذلک فضل اللہ یؤ تیہ من یہ شاہ ہے۔ آج اہل سنت کو جن گونا گوں مسائل کا سامنا ہے ، ان میں سرفہرست وہی مسئلہ ہے جس کے بارے میں اپنے دور میں حضرت عبدالقادر بیدل علیہ الرحمہ نے ہڑی در دمندی اور

آخر اقبال دین به اِدبار افتاد صلح اقرارها به انکار افتاد جمعیت سنت وجماعت کم شُد بارفضی وخارجی سروکار افتاد دل سوزی سے فرمایا:

ترجمہ: آخر کاردین کی بلندی، بدیختی میں بدل گئ ہے اور اقرارِ حق سے پیدا ہونے والی سے اور اقرارِ حق سے پیدا ہونے والی سلح، انکار پر منتج ہوئی ہے۔ اہل سنت وجماعت کے اتحاد میں کمی رونما ہوئی ہے۔ افسوس ہے کہ ملت ِ اسلامیہ کوشیعوں اور خارجیوں سے نمٹنا پڑا ہے۔

حافظ ملت مدخلہ العالی کے خطاب، تقریر، افتتاح سبق کی تقریب یا آخری حدیث مبارک کا درس دوطریق سے ہوتا ہے: (۱) دریا سلے، قطرہ ہوجائے۔(۲) قطرہ سے ہوتا ہے: ہوجائے۔ یہاں ایک اسلوب ذکر کیاجا تا ہے:

سبق كا آغاز (طريقِ كارقبله حافظ ملت)، مدرسها داره محدييه غليوره، لا مور

بسم الله الرحن الرحيم ٥ الله مقرصلِ على سيدنا ومولانا محمد وآله وأصحابه وسلم ورب يَسِّر وَ لَا تُعسِّرُ وَتَحَيِّمُ بالخير ٥ بِسُمِ الله الرَّحٰنِ الرَّحْنِ الرَّعْنِ الرَّحْنِ الرَّحْنِ الرَّحْنِ الرَّحْنِ الرَّحْنِ الرَّحْنِ الْعَلَمِ الرَّحْنِ الرَّحْنِ الرَّحْنِ الرَّحْنِ الرَّحْنِ الرَّحْنِ الرَّحْنِ الرَّحْنِ الرَّحِ الرَّحِ اللهِ المُول الرَّحْنِ الرَّحْنِ اللهِ المُول المُول المُول الرَّحْنِ اللهِ المُول المُول المُول المُول المُول المُول المُول اللهِ المُول المُول المُول المُول المُولِ المُولِ المُولِ اللهِ المُول اللهِ اللهِ المُول المُولِ اللهِ المُولِ المُولِ اللهِ المُولِ اللهِ المُولِ اللهِ المُولِ المُولِ اللهِ المُولِ اللهِ المُولِ المُولِ اللهِ المُولِ اللهِ المُولِ اللهِ المُولِ اللهِ المُولِ اللهِ المُولِ اللهِ اللهِ المُولِ اللهِ اللهِ المُولِ اللهِ اللهِ اللهِ المُولِ اللهِ المُولِ اللهِ المُولِ اللهِ المُولِ اللهُ اللهِ المُولِ اللهِ المُولِ اللهِ المُولِ اللهُ اللهِ اللهِ المُولِ اللهِ المُولِ المُولِ اللهِ المُولِ اللهِ المُولِ اللهِ المُولِ اللهُ المُولِ المُؤْلِقِ اللهِ المُولِ اللهِ اللهِ المُولِ اللهِ المُؤلِقِ المُؤلِقِ المُؤلِقِ اللهِ المُؤلِقِ المُؤلِقِقِي المُؤلِقِ المُؤلِقِ المُؤلِقِ المُؤلِقِ المُؤلِقِ المُؤلِقِ ا

تین چیزوں کا ادب ضروری ہے: ۱) استاذ۔ ۲) کتاب۔ ۳) مدرسہ۔ بے ادب کو نہ خودعلم کی برکت حاصل ہوتی ہے نہ دوسروں کو عزیز طلبہ! آج آپ کے لیے خوشی کا دن ہے کہ آب ایک عظیم کام' دعمل وین'' کا آغاز کررہے ہیں۔

آ دمی کے لیے خوشی کے کئی دن ہوتے ہیں: (۱) شادی کا دن (۲) عید کا دن (۳) امتحان میں کامیابی کادن (۴) اور پھرفارغ انتھسیل ہونے اور دستار بندی کادن۔

نے مدرسین کے لیے آپ نے تین ہدایات ارشاد فرمائیں: (۱) خود مطالعہ۔ (۲) تکرار ومحنت۔(۳) خوداعتادی۔

دعا: الله تعالی ہم سب کے عسلم عمل میں، عمر میں، صحت میں، مال اور عزت میں برکتیں عطافر مائے، معاونین کوالله تعالی اچھا انعام عطافر مائے۔ سب اساتذ و کرام کے علم عمل میں برکتیں ڈالے اور ان کے عزائم اور مساعی جمیلہ میں پختگی اور استقامت بخشے اور إن کوخوش حالی عطافر مائے۔ آمین



## حافظِ ملت .....سعادت مندشا گرداور عظیم استاذ

تحرير: جانشين شرف ملت مولانا ڈاکٹرممتاز احدسدیدی از ہری

#### بسمرالله الرحمن الرحيم

دنیا میں لوگوں کے نز دیک کامیا بی کے معیارات مختلف ہیں،موجودہ مادی دور میں کامیاب اُسے سمجھاجا تاہے جس کے پاس عالی شان رہائش،جدیدترین ماڈل کی گاڑی اور کروڑوں کا بینک بیلنس ہو، بدسمتی سے اِس مادی رجحان نے معاشرے کے ہر طبقے کواپنے حصار میں لے رکھا ہے.....گر زندگی کی بچاس بہاریں دیکھنے کے بعد مجھ عاجز کے دل و دماغ ميں رحت دوعالم صلى الله الله كا يفر مان رج بس كيا ہے: من يُرد الله به خيرًا يُفققه فی الدین الله تعالی جس سے بھلائی کا اِرادہ فر ما تا ہے اُسے دین کی سمجھ عطافر مادیتا ہے۔ آج مجھے دینی مدارس میں مسندِ تدریس پر فائز اپنے دوست اور وہ احباب دیکھ کر رشک آتا ہے جن کے ساتھ کھی کسی علم ون کی مباحث دہرائی تھیں، اِن سے زیادہ اپنے اُن اساتذہ کرام پررشک آتا ہے جوز مانے بھر کی مادی آسائشوں اور مالی منافع کوٹھوکر مارکر دین کاعلم پھیلانے کے لیے بور پیشینی پیشعوری طور پرراضی ہو گئے، ایسے ہی اساتذہ میں سے اُستاذ العلما حضرت علامه حافظ محمد عب دالستار سعیدی دامت برکاتهم العالیہ بھی ہیں،جن کے علمی فیوضات اور شفقتوں سے ایک طویل عرصہ بہرہ ورہونے کا موقع ملا۔ آپ نے حبامع۔نظ امیہ رضویہ میں تعلیم حاصل کی اور اپنے اُستاذِ گرا می مفتی اعظم یا کستان حضرت علامه مفتی محمد عبدالقیوم ہزار وی رحمته الله علیه کے فرمان پر لبیک کہتے ہوئے آ<sup>نکھی</sup>ں بندکر کے اپنی زندگی جامعہ نظامیہ رضوبہ کے لیے وقف کر دی۔

جامعه میں تدریبی اورانتظامی خد مات نہایت دلجمعی سے سرانجام دیں تبھی دائیں بائیں نہیں دیکھا، بلکہایےعظیم استاذ کی ہدایات، دعاؤں اورشفقتوں کےسائے میں مسندِ تدریس پر بیٹھ کرعلم کا نور بانٹتے رہے۔اینے عظیم استاذ کو تعلیمی اورانتظامی معاملات کی طرف سے بے فکر کر دیا۔طلبہ کا داخلہ، اُن کی رہائش اور اُن کے امتحانات جیسے انتظامی اُمور کا بوجھ اپنے كندهول يرأهٔ اليا، إس طرح حضرت مفتى أعظم يا كنتان رحمة الله عليه اپنے إس عظيم شاگرد سے ہمیشہ خوش رہےاور اِسی خوشی کی کیفیت میں اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ کسی بھی انسان سے اُس کے والدین ،اُستاذیا پیرومرشدمیں سے کوئی ایک بھی خوش موجائے تو اُسے دارین میں کامیابیوں ،خوشیوں اور عزت کا پرواندل جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے که حضرت استاذِ گرامی مدخله العالی کے نه صرف یا کستان، بلکه دنیا بھر میں تھیلے ہوئے شاگردوں اور إرادت مندوں کے دلوں میں محبت ،عقیدت اور احت رام کے چراغ روثن ہیں، بیسب کچھ کسی سیاست دان،صنعتکاریا کسی اعسالی سرکاری عہدے دار کو حاصل نہیں ہوسکتا، یہ بن دیکھے دین سے محبت،اپنے اُستاذاور دین کی خدمت کاثمر ہے۔ مَیں نے حضرت استاذِ گرامی مدخلہ العالی ہے مختلف عسلوم وفنون میں استفادہ کیا۔ اُن کا انداز ہمیشہ عام فہم ہوتا تھا، کلاس کے تمام طلبہ اپنی ذہنی استعداد مختلف ہونے کے باوجوداُن کی زبان سے ادا ہونے والے کلمات کو دل و دماغ میں نقش محسوں کرتے تھے، شفقت اورلطف وکرم کے ساتھ مشکل مباحث کوذیمن نشین کرواناان کا ایک اہم وصف ہے۔ حضرت استاذِ گرامی اینے تمام اساتذ ہُ کرام کے سامنے سعادت مندی کے بیکر وکھائی دیتے ہیں۔راقم جب بھی آپ کے پاس حاضر ہوتا ہے آپ حضرت والدِگرامی علامہ محم عبدالحكيم شرف قادري رحمة الله تعالى عليه كي نسبت سے بہت محبت اور شفقت فر ماتے

ہیں۔والدِگرامی کے وصال کے بعد جب بھی اُن سے ملاوہ پھر نہایت اہتمام سے پوچھتے ہیں:''اماں جی کا کیا حسال ہے؟''

آپ کا حضرت والدِ گرامی علیه الرحمہ کے ساتھ بہت محبت اور احترام کا تعلق رہا، دوسری طرف حضرت والدِگرامی بھی اُن سے بہت محبت فرمایا کرتے تھے۔حضرت حافظ ملت مرظله العالى نے خود مجھے بتایا که' جبحضرت شرف ملت رحمه الله تعالی اپنی لاله زار والی ر ہائش گاہ میں منتقل ہو گئے تو میں وہاں اُن سے ملنے جا تا، تب وہ واپسی پر مجھے درواز ہے تک رخصت کرنے کے لیے تشریف لاتے اور پھروہاں کچھ دیر کھڑے رہتے۔ چنانچہ میں نے بداہتمام کیا کہ میں حضرت شرفِ ملت سے واپسی کی اجازت لینے سے پہلے سواری والے ساتھی سے کہتا کہ گاڑی اسٹارٹ کر کے رکھو؟ تا کہ حضرت شرف ملت کومیری خاطر اینے گھر کے دروازے پرزیادہ دیر نہ رکنا پڑے۔''ایسے سرایا سعادت تلامذہ سے اُن کے شاگرد بھی اِسی طرح محبت اور عقیدت کا اِظہار کرتے ہیں۔ مجھے یاد ہے کہ بعض اوقات حضرت حافظ ملت مدخله العالى حضرت والدرِّرامي عليه الرحمه کے پاس تشریف لاتے اوران سے بخاری شریف کے بعض مقامات کے بارے میں مشاورت فرماتے اور دعا نمیں لیتے۔ یہاں مجھے چشتیصابریہ سلسلے کے ایک بزرگ محترم اکرام الحق لدھیانوی علیہ الرحمہ کی بات یا دآرہی ہے۔اُنھوں نے فرمایا تھا:'' دُعا کروانا اور بات ہے، جب کہ حسن ادب کی بدولت دعالینااور بات ہے۔''

الله تبارک و تعالی آپ کوصحت و عافیت عطا فرمائے، آپ کا سایۂ عاطفت تمام شاگردوں کے سروں پر تادیر سلامت رکھے۔آپ کا دین سے لگاؤ، تدریسی ذوق اور اساتذہ کے ساتھ سعادت مندی پرمشمل دعائیں لینے والا جذبہ آپ کے شاگردوں کو بھی نصیب رکھے۔

# ابیا کہاں سے لاؤں تجھ ساکہیں جسے

استاذالاسا تذہ ڈاکٹر فضل حنان سعیدی، شیخ الحدیث جامعہ نظامیہ رضویہ الاہور یادوں کے جمرو کے میں ماہ شوال 1976 کا وہ منظراب بھی تازہ ہے ۔۔۔۔۔ فیح کا وقت، سورج روشن کی خیرات تقسیم کیے منزل کی طرف رواں دواں، دروازے پہ دستک ہوئی، دروازہ کھولا تو باہر ایک جوان دین شخصیت موجود تھی ۔۔۔۔۔سفیدلباس زیب بن کے، جناح کیپ سرپہ جائے، چہرے سے متانت ووقار مترشح تھااور قدوقا مت کی زیبائی شباب کو چار چاندلگارہی تھی ۔۔۔۔ مجھ سے استفسار فرمایا:''گل ریحان کا گھریہی ہے؟'' میرا جواب اثبات میں پاکر گویا ہوئے: میرانام حافظ عبدالستارے، اپنے بھائی حافظ ریحان صاحب کو میری اطلاع کیجئے''، بھائی جان اس وقت شدید بخار میں تھے اور چلنے پھرنے سے قاصر میری اطلاع کیجئے''، بھائی جان اس وقت شدید بخار میں تھے اور چلنے پھرنے سے قاصر میری اطلاع کیجئے''، بھائی جان اس وقت شدید بخار میں تھے اور چلنے پھرنے سے قاصر اس وقت میری عمر صرف نو برس تھی اور اپنے آبائی گاؤں''چن سیر'' میں قیام تھا۔

قبلہ حافظ ملت علامہ حافظ محسد عبد الستار سعیدی دامت برکاتہم العالیہ سے یہ کہای ملاقات تھی اور حضرت حال ہی میں درسیات سے فارغ التحصیل ہوئے تھے، اُس عنفوان شاب کی رعنائیوں ہے آراستہ'' حافظ عبدالستار''سے لے کرآج کے'' جامع المعقول والمنقول، حافظ ملت، ناظم تعلیمات جامعہ نظامیدرضویہ علامہ حافظ محمد عبدالستار سعیدی'' تک کاسفرایسا پُرنور، باوقار اور قابل تقلید ہے کہ چن کا ہر پھول ان سابنے کا خواہش مند ہے۔ اِسی سیاحتی دور ہے سے واپسی پہآپ نے میدانِ مل میں قدم رکھا اور مندِ تدریس کا اعزاز پانے کے ساتھ ساتھ نظامت قائمت جامعہ نظامیدرضویہ کے شرف سے بھی ہم کنار

ہوئے اور دونوں عہدوں سے کامل وفا کا ثبوت فراہم کیا۔

الله تعالی نے نظامتِ تعلیمات کے حوالے سے جواوصاف آپ کوودیعت فرمائے ہیں وہ اپنی مثال آپ ہیں ۔۔۔۔۔۔ فلم وضبط کی پابندی، اوقاتِ تعلیم اور نفاذِ جدول پہ دسترس، اسا تذہ کرام کا تعین اور سٹاف سے محبت واخلاص یہ من تعلق آپ کا خاصہ ہیں۔

آپ کی شخصیت کا دبد ہہ ہے کہ طلب صرف آپ کی جھلک دیکھ کے ہی'' مائل الی المقصود'' ہوجاتے ہیں، حالانکہ آپ کی شفقت کا عالَم بیہ ہے کہ ہرطب البِعِسلم اپنے آپ کو حافظ صاحب کے سب سے زیادہ قریب خیال کرتا ہے۔

عام طور پیتدریس اور نظامت دوالگ الگ شعبے خیال کیے جاتے ہیں اور شاذہی ایسا ہوا کہ ایک شخصیت دونوں کے نقاضے احسن طریقے سے پورے کرسکے ایکن قبلہ حافظ ملت کی ذات میں رب تعالیٰ نے گونا گوں خصوصیات رکھی ہیں ..... جہاں تنظیمی وانتظامی اُمور میں آپ کوملکہ حاصل ہے وہاں آسانِ تدریس کے مہر درخشاں ہیں اور امام احمد رضا علیہ الرحمہ سے مستعار لیتے ہوئے''جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیئے ہیں'' ابتدائی کتب سے لے کر منتهی کتب کی تدریس تک، صرف ونحو کے اسباق سے لے کر منطق وفلسفہ اور اُصولِ فقہ و حدیث کے فنون کی تعلیم تک، آپ ہرمیدان کے شاہسو ارہیں ۔طلبہ کی اولین خواہش ہوتی ہے کہان کے اسباق قبلہ حافظ صاحب کے پاس ہول .....د حیما انداز، فلسفیانہ طرز سخن، صغری کبری کے نتائج سے مرتب کلام، لفظ لفظ منتخب، جملہ جملہ مرتبط ،'' دست ِسعادت'' کے اشارات اورچېرے کے احساسات سامنے بیٹھے ہوئے فردیملم وحکمت کے دریجے کھولتے چلے جاتے ہیں۔ آ دمی بورنہیں ہوتا بلکہ 'ساقیا اور پلا، اور پلا' کےمصداق ایک ہی گھونٹ میں پورا جام نوش کرنے کا خواہاں دکھائی دیتا ہے۔'' جامع المعقول والمنقول'' کی تر کیب

آپ کے لیے انتہائی موزوں اور مبنی برصدافت وحقیقت ہے۔منفر د تدر لیمی انداز کو جب
آپ خطابت میں استعمال فرماتے ہیں تو موضوع کی تمہید، تشریح اور تفہیم کسی یو نیورسٹی کا ایسا
لیکچرمحسوس ہوتا ہے جہاں اول سے آخر تک موزونیت ومفہومیت کا تازہ گلستاں قوت ِ تعقل کو
جلا بخشا ہے۔ سہل ممتنع کی نثری صورت حضرت حافظ ملت کے کلام کا خصوصی حصہ ہے۔

آپ نے عوام وخواص کے لیے بیک وقت بصیرت کے چراغ روثن کیے، مانی الضمیر کو ذہنوں میں سجادینا آپ کا کمال ہے۔ نکتہ آفرینی اور سہل طرازی اقامت ِ ججت و دلیل میں جہاں ذوقِ سامعین کا سامان ہے وہاں آپ کا بیان ' شفائے علیل' کے طور پہ بھی کام کرتا ہے ۔۔۔۔۔ کہ ایک طرف تو ' اِ حکام و اِ علائے حق' کا پیام ثابت ہوتا ہے اور دوسری جانب مخالف کے شکوک وشبہات کی کثافت کا ماحی۔

نظامت، تدریس اورخطابت کے ساتھ تصنیف کا پہلوبھی قابل ذکر ہے۔ صرف وخو اور منطق کے بنیادی قوانین کی تدوین سے لے کرسنن نسائی کے ترجے تک، نصابی وغیر نصابی وقع تصنیفات آپ کے علمی رسوخ کی آئینہ دار ہیں، بالخصوص فتاوی رضویہ کی طبع تُو میں آپ کا کردار سنہرے حروف میں لکھے جانے کے قابل ہے۔ حب امعد نظامت و مدریس کی ہمہ وقت مصروفیات کے باوجود رضویہ جیسی شہرہ آفاق درس گاہ کی نظامت و تدریس کی ہمہ وقت مصروفیات کے باوجود ایسے تحریری شہرہ آبار کے سی کرامت سے کم نہیں۔

فدکورہ بالا ہمہ جہت اوصاف کی بنا پہ آپ کی ذات پُرِقیض سے بلامبالغہ ہزاروں تشکگانِ علم ودانش فیض یاب ہوکر ہمسرِ نژیا ہوئے ،محراب ومنبر کے وارث بنے ،مسندِ افتا کی زینت قرار پائے اور مختلف شعبہ ہائے زندگی میں قائدانہ ومجاہدانہ روش کے ساتھ مقبولِ خاص وعام ہوئے۔اس دور میں درسِ نظامی کے جیداسا تذہ میں سے ایک بڑی تعداد آپ کے سامنے زانوئے تلمذتہ کرنے والوں کی ہے۔ آپ نہ صرف مردانِ حکمت تراشتے ہیں، بلکہ جب اُن کا کسی ادارے میں تعین ہوجائے تو وقتاً فوقتاً اُن کی کارکردگی ملاحظہ کرنے کی غرض سے بذات ِخودتشریف لےجاتے ہیں، جس سے مدرسین کی نہ صرف حوصلہ افزائی ہوتی ہے بلکہ وہ ادارے کی ترقی کے لیے مزید کوشاں ہوتے ہیں۔

قبله حافظ ملت اینے اکابر کی حسین روایتوں کے علمبر دار اور مقدس نسبتوں کے محافظ ہیں، جہاں آپ نے اپنے استاذِ گرامی مفتی اعظم یا کستان، فقیہ ملت مفتی محمد عبدالقیوم قادری نراروی علیه الرحمه کی نسبت تِعلّم بیمسلسل پهرا دیا، وہاں روحانی فیوض و برکات کا اکتساب کرتے ہوئے اپنے مشیخ کامل کے ساتھ بھی مستخلم تعلق کودوام بخشا۔ آپ اکتوبر 1979ء میں حضورغز الی ز مال حضرت علامہ سید احمد سعید کاظمی علیہ الرحمہ کے دست ِ اقدس پر بیعت ہوئے اور پھر مرشد گرامی کے بتائے ہوئے طریق پہایسے گامزن ہوئے کہ بھی تعطّل نہیں آیا۔اوراد ووظا کف کی یابندی، پیر بھائیوں کےساتھ روحانی محافل کا انعقاد اور بزم سعید کے نام سے''مجلس روحانی'' میں مسلسل شرکت کے ساتھ ساتھ ہرسال ملتان شریف حاضر ہوکر عرسِ مبارک میں شرکت آپ کے معمولات کا لازم حصہ ہے۔عرسِ یاک میں شریک ہونے کے بعد جنوبی پنجاب کے کئی علاقوں کی سیر بھی آپ کے سالانہ پروگرام کا جزوہے، جس میں علمائے کرام سے ملاقاتیں، مدارس کا دورہ اور قدرتی حسن سے مزین مقامات کا نظاره پیش نظر ہوتا ہے۔آپسیروسیاحت کےدلدادہ ہیں؛ کیونکہان اسفار میں "سدیروافی الارض " كے تحت نظام قدرت كى دكشى ورعنائى بورى طرح عياں ہوتى ہے اور ذات وحدة لاشریک کے نظام کا ئنات کے اسرار سجھنے کا موقع ملتا ہے۔

آپ 17 مرتبہ ترمین شریفین کے سفر کی سعادت حاصل کر چکے ہیں،اس کے علاوہ

عراق، ابوطهبی اور دبئ بھی تشریف لے جاچیے ہیں۔ 2013ء میں برطانیہ کا وزٹ فرما یا اور حب موات، ابوطهبی اور دبئ بھی تشریف لے جاچیے ہیں۔ 2013ء میں برظانیوی سرزمین پین مجلس علماء نظامیہ ' حب معید نظام مراہم کیا، بر بھم میں علامہ رسول بخش سعیدی صاحب کے ادار ہے'' فیضانِ رسول'' میں تنظیم سازی ہوئی۔ اِسی طرح آپ ہرسال سندھ اور بالخصوص کراچی کے مدارس اور روحانی مقامات کا دورہ بھی فرماتے ہیں۔

قبلہ حافظ ملت نے جہاں خود رب تعالی سے اِس قدر رفیع مقام ومرتبہ پایا وہاں دوسرے علما کی تو قیر بھی آپ کے اوصاف کا حصہ ہے،خصوصاً آلِ رسول سال اُلا اُلَا اِلَّا اِللَّهِ ہِ سے محبت کا میں علم کہ ہرسال با قاعدہ طور پر سادات طلبہ کی دعوت کرتے ہیں اور انواع واقسام کے ماکولات ومشروبات سے دسترخوان سجاتے ہیں۔ کئی سالوں سے ہرروز نماز ظہر کے بعد سادات کرام کو جائے وغیرہ پیش کرنے کا سلسلہ بھی جاری کیے ہوئے ہیں۔

راقم نے طویل عرصہ سفر و حضر میں آپ کی صحبت فیض سے حصہ پایا، آپ کی زیر نگرانی درسِ نظامی کی تدریس کا موقع ملا اور خصوصاً پچھلے 18 سال سے حدیث شریف پڑھانے کا اعزاز حاصل ہے۔ آپ کی ذات بابر کات سے بہت کچھ سیکھا اور اب بھی بیٹل جاری ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ آپ کی شخصیت ایسا شجر شمر بار ہے جہاں سے تشکان علم و حکمت خوشہ چینی کرکے نصرف فیض یاب ہوتے ہیں، بلکہ فیض رساں بھی بن جاتے ہیں۔

الله تعالى أستاذ مكرم قبله علامه حافظ محمد عبد الستار سعيدى دامت بركاتهم العاليه كعلم و فضل اورصحت وعافيت ميں بركات عطافر مائے - آمين بجاه النبي الأمين ﷺ

# حا فظِ ملت ..... پیکرفضل وتقوی

تحریر: مولا نامفی محمد اساعیل حسین نورانی، رئیس دارالا فتاء جامعدانوارالقرآن، کراچی فقیر پُرتفعیر اِس لائق تونہیں کہ اسے عظیم آفتابِ علم اور شخ الثیوخ والمشاکخ کے بارے میں لب کشائی کرے، مگر معلوم ہوا کہ آپ کی خدمات کے اعتراف میں خصوصی شارہ شاکع کیا جارہا ہے، چنانچے سعادت سمجھتے ہوئے یہ چند بے ترتیب الفاظ تحریر کرنے کی جسارت کی ہے۔

حضرت قبله شیخ الحدیث، پیکرِعلم وجلم علامه حافظ محرعبدالتارصاحب سعیدی دامت فیوشهم القدسیه بلاشه ملتِ اسلامیه کے لیے جلیل القدر مقتدی و پیشوا کی حیثیت رکھتے ہیں؛
کیونکہ آپ ''علم' 'و' فضل' اور' نرہد' 'و' تقوی' ' سسجی کے جسم پیکر ہیں۔ اوّل الذکر یعنی علم وضل کی دلیل آپ کی بے مثال تدریس، تقریر اور تحریر وتصنیف ہے، خصوصاً امام احمد رضا فاضل کی دلیل آپ کی علیہ الرحمہ کے فقاوی رضویہ پر آپ کاعلمی اور وقیع کام آپ کے علم وضل کی روشن دلیل ہے سادگی، متانت و سنجیدگی اور موثن دلیل ہے ساتھ بے بناہ شفقت واخلاق ہے، جس پر دنیاوی نمود ونمائش اور علمی تفاخر ہر طلیل قلیل کے ساتھ بے بناہ شفقت واخلاق ہے، جس پر دنیاوی نمود ونمائش اور علمی تفاخر

کاش ہم ان ہستیوں کی قدر کرسکیں اوران کی زندگی سے یقینِ محکم عمل پیہم اور محبت فاتح عالم جیسے علمی ،فکری اور روحانی اسباق سکھ سکیس۔

الله جل وعلا آپ کا سایهٔ عاطفت ملتِ اسلامیه پر در از فرمائے، آپ کی خدماتِ دینید کواپنی بارگاه میں شرفِ قبول عطافر مائے۔ آمین

### حافظ ملت .....ایک ہمہ جہت شخصیت

تحریر: مولا ناصاحب زادہ ریجان امجد علی نعمانی مہتم دارالعلوم امجدیہ کراچی استاذ العلما، پاسبانِ مسلک ِ رضا، شخ الحدیث والتفسیر علامہ حافظ محمد عبدالستار سعیدی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی ذات ِ بابرکات کسی تعارف کی مختاج نہیں ۔ بلا شبر آپ کا شار الل سنت کی عظیم، اجل اور قد آ ورعسلمی شخصیات میں ہوتا ہے۔ آپ مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد عبدالقیوم ہزاروی علیہ الرحمہ کے مایہ نازشا گر داور ہزاروں علما کے استاد ہیں۔ آپ کی حیات طیبہ قر آن وسنت کے درس و تدریس، علوم دینیہ کی تصنیف و تالیف اور فکر دا تا ورضا کی ترویح واشاعت کی آئینہ دار ہے۔ آپ عسلم وسلم، تقوی و طہارت، خلوص و اللہ بیت اورایثار کے پیکر ہیں۔

آپ بہترین مدرس مسلم ،اعلیٰ مدبر، مربی اور بہترین منتظم ہونے کے ساتھ ساتھ بلند پایہ محقق، مصنف اور مترجم بھی ہیں۔ تدریس وتصنیف محبوب ترین مشغلہ ہے۔ آپ اپنے حلقۂ درس میں شامل طلبہ کی اجتماعی تربیت کے ساتھ ساتھ ہرایک طالب علم کی انفرادی تربیت پر بھی خاص توجہ فرماتے ہیں اور طلبہ کی استعداد، ذہنی آمادگی ،دلچیسی اور میلانِ طبع کے مطابق ان کی کامسل راہ نمائی فرماتے ہیں، یہی وجہ ہے کہ آپ کے حلقۂ درس سے مسیض پانے والوں میں اجلہ علما،خطبا اور مدرسین کے ساتھ ساتھ بڑے بڑے قائدین، سیاست وان اور مختلف شعبہ ہائے زندگی سے تعلق رکھنے والے لوگ بھی شامل ہیں۔ آپ سیاست وان اور مختلف شعبہ ہائے زندگی سے تعلق رکھنے والے لوگ بھی شامل ہیں۔ آپ حافظ خام حسین رضوی علیہ الرحمہ آپ کے پر تو اور شاگر دِخاص ہیں۔

اہلِ علم بخوبی جانے ہیں کہ تدریس انتہائی کھن اور صبر آزما کام ہے، اسی وجہ سے عموماً مدرسین صرف شعبۂ تدریس سے ہی وابستہ رہتے ہیں اور اِس کی بھاری ذمہ داریوں کی وجہ سے تصنیف و تالیف اور وعظ و بیان کرنے سے قاصر رہتے ہیں، جب کہ ممدورِ مکرم اُن اُل اور اجلہ علما میں سے ہیں جنہوں نے تدریس کے ساتھ ساتھ فن خطابت میں بھی عظیم خدمات سرانجام دی ہیں۔ ملک کے طول وعرض میں وقاً فوقاً آپ کے خطابات ہوتے مدمات سرانجام دی ہیں۔ ملک کے طول وعرض میں وقاً فوقاً آپ کے خطابات ہوتے رہے ہیں، کمال یہ ہے کہ اِس سے آپ کی تدریس میں کوئی خلل واقع نہیں ہوتا اور علی اصبح بروفت بیں، کمال یہ ہے کہ اِس سے آپ کی تدریس میں کوئی خلل واقع نہیں ہوتا اور علی اصبح بروفت ادارے میں حسبِ معمول تشریف لا کر تسلسل وانہا کے ساتھ اسباق پڑھاتے ہیں۔ ادارے میں حسبِ معمول تشریف لا کر تسلسل وانہا کے ساتھ اسباق پڑھاتے ہیں۔

آپ پچھے کئی سالوں سے دارالعلوم المجدیہ کراچی کے سالانہ جلسہ دستار فضیلت وعرب اعلیٰ حضرت میں ہماری دعوت پرتشریف لا کرخطاب فرماتے ہیں۔ اہلیان کراچی آپ کاعلمی وروحانی خطاب بہت پسند کرتے ہیں اور دلجمعی کے ساتھ آپ کا خطاب سنتے ہیں۔ عرب اعلیٰ حضرت کے علاوہ بھی آپ جب کراچی تشریف لاتے ہیں تو کمالی شفقت ومحبت کا مظاہرہ فرماتے ہوئے دارالعلوم المجدیہ ضرورتشریف لاتے ہیں اور اپنی محبتوں اور دعاؤں سے نوازتے ہیں۔ دارالعلوم المجدیہ کے فضلا اور علما بھی سال میں کئی دفعہ حضرت کو دعوت دے کرکراچی بلاتے ہیں۔ شہر کراچی کی طرح دیگر شہروں میں بھی حضرت کے خطابات کا سلسلہ یورے آب و تاب کے ساتھ جاری و ساری ہے۔

آپ نے تدریس ، تبلیغ اور تصنیف و تالیف کے ساتھ ساتھ دین و مسلک کے خلاف اُٹھنے والے ہر فتنے کی سرکوبی میں بھی بھر پور کردار ادا کیا۔ فتن کے قادیانیت، وہابیت، رافضیت ، مسلح کلیت، ناصبیت اور بالخصوص فتنۂ تفضیلیت کا ردِّ بلیغ فرمایا اور ان جملہ منسرقِ باطلہ کی بلغار کے سامنے سبیہ پلائی ہوئی دیوار کی طرح کھڑے ہیں اور ناموسِ رسالت، ناموسِ صحابہ واہل بیت کے محافظ اور فکرِ اعلیٰ حضرت کے علم بردار ہیں۔

امام اہل سنت اعلی حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ سے آپ کی محبت اورقبی علمی اور روحانی تعلق کا اندازہ اس بات سے بخوبی لگا یا جاسکتا ہے کہ اعلی حضرت کے مایی از تحقیقی شاہ کار' فت اوی رضویے'' کی مکمل فہارس کی ترتیب اور تقریباً چودہ جلدوں کا ترجمہ تسہیل ، مخضراً تشریح ، تخری اور تبویب آپ نے فرمائی ہے۔ بقیہ جلدیں آپ کے رفقا اور شاگردوں کی پوری ٹیم نے مرتب کیں۔ بلاشبہ فت اوی رضویہ کی عالمی تقاضوں کے مطابق اشاعت ان بزرگوں کے بے مثل کا رناموں میں سے ایک عظسیم کا رنامہ ہے اور اس عظیم خدمت پرتمام اہل سنت آپ کے احسان مند ہیں۔ 2006ء میں آپ کی ان عظیم اور نا قابلِ فراموش خدمات کے اعتراف میں برکاتی فاؤنڈیشن کرا چی کی جانب سے آپ کو اور نا قابلی فراموش خدمات کے اعتراف میں برکاتی فاؤنڈیشن کرا چی کی جانب سے آپ کو جاندی میں تولا گیا۔

بلامبالغدآپ کی ذاتِ مبارکہ اہل اسلام، بالخصوص اہل سنّت کے لیے ایک نعمت عظمیٰ کی حیثیت رکھتی ہے۔

رتِ كريم آپ كى جمله خدماتِ دينيه كوسشرنِ قبوليت عطافر مائے اور آپ كاساية عاطفت الل سنّت پرتادير صحت وعافيت كے ساتھ قائم ودائم ركھ۔ آمين بجاہ النبي الكريم ﷺ

# حافظِ ملت .... أنّا أبيام وثمل

تحرير: مولانا قارى محرصديق قادرى، گلستان جو بر، كراچى

عظیم آفایی ما مومل، شخ الثیوخ، بقیة السلف، وارث علوم اعلی حضرت، پاسبان مذہب مہذب اہل سنت و جماعت، فخنسر مند تدریس، شہسوار میدان تحریر حضرت العلام الحافظ محمد عبد الستار سعیدی صاحب أطال الله عمره و زاد شرفه کی شخصیت اور آپ کی خدمات پرقلم الله الله عمره و کاد شرفه کی شخصیت اور آپ کی خدمات پرقلم الله الله عمره و کاد شرفه کی شخصیت اور آپ کی خدمات پر میں الله الله عمره احقر العباد کے لیے ایک جسارت ہے۔ مگر چند سطور ضبط تحریر میں لا نااس غرض سے ہے کہ اس عظیم المرتبت ہستی کو خراج مجھ حقیر کے لیے توشئہ آخرت ہوجائے۔

میرے والدِگرامی استاذ الحفاظ حاجی محد کرم دین رحمۃ اللّٰدعلیہ کی سوئم کی تقریب میں ایک دفعہ پھرتشریف لائے تو فر مایا'' مجھے اِس علاقے اور بستی سے اس لیے محبت ہے کہ بیرحافظ محمد کرم دین کی بستی ہے۔'' یہ میرے لئے انتہائی اعزاز اور شرف کی بات ہے کہ قبلہ استاذِ گرامی جب بھی کراچی تشریف لاتے ہیں توفقیر کے غریب خانے کواپنے قدوم میمنت لزوم سے رونق عطافر ماتے ہیں۔ اور فقیر کے غریب خانے کو اپنا دولت کدہ ہی تصور فر ماتے ہیں۔ سینکڑوں خدمت گزاری کے خواہش مندوں میں فقیر اور فقیر کی اولا دکویی شرف بخشا آپ کی کمال عنایت، شفقت ومحبت ہے۔ شہر کراچی میں فقیر کا کوئی تعارف نہیں۔ سوائے اس کے کہ قرآن کا خادم ہوں اور یہ کہ شہر کراچی میں قبلہ استاذِ گرامی کا میز بان ہوں۔ میرے بچاور میں خوداس وسیع وعریض شہر میں اس تعارف میں قبلہ استاذِ گرامی کا میز بان ہوں۔ میرے بچاور میں خوداس وسیع وعریض شہر میں اس تعارف سے بچارے جاتے ہیں تو سرفخر سے بلند ہوجا تا ہے اور میں خوداس وسیع وعریض شہر میں اس تعارف سے بچارے جاتے ہیں تو سرفخر سے بلند ہوجا تا ہے اور ایس خوداس وسیع وعریض شہر میں اس تعارف سے بچارے جاتے ہیں تو سرفخر سے بلند ہوجا تا ہے اور ایس خوداس وسیع وعریض شہر میں اس تعارف سے بچارے جاتے ہیں تو سرفخر سے بلند ہوجا تا ہے اور ایس خوداس وسیع وعریض شہر میں اس تعارف سے بچارے جاتے ہیں تو سرفخر سے بلند ہوجا تا ہے اور ایس خوداس وسیع وعریض شہر میں اس تعارف سے بچارے بیں تو سرفخر سے بلند ہوجا تا ہے اور ایس خوداس وسیع وعریض شہر میں خوداس وسیع وعریض شہر میں اس تعارف سے بیاں تو سے بیان ہو سے بیان ہو جاتے ہیں تو سرفز سے بیان ہو جاتے ہیں تو سے بیان ہو سے بیان ہو سے بیان ہو سے بیانہ ہو جاتے ہیں تو سرفی ہو سے بیان ہو سے بیانہ ہو جاتے ہیں تو سے بیان ہو سے بیانہ ہو جاتے ہیں تو سرف سے بیانہ ہو جاتے ہیں تو سرفی ہو سے بیانہ ہو جاتے ہیں تو سرفی ہو سے بیانہ ہو بیانہ ہو سے بیانہ ہو بیان ہوں ہو بیانہ ہ

کہنے اور لکھنے کو بہت ہی یادیں ہیں، بہت ہی داستانیں ہیں گر حرف آخریہ ہے کہ فقیر نے استاذگرامی سے بڑھ کرمستقل مزاج اوراستقامت کا پیکر کسی کونہیں پایا۔ اگر''وفا'' کی جسم صورت اس دور میں کوئی ہوسکتی ہے تو وہ قبلہ استاذگرامی کی ذات ہے، جو وفا اُنھوں نے مفتی اعظم پاکستان مفتی عبد القیوم ہزاروی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے خانواد ہے اور ان کے ادار ہے جامعہ نظامیہ رضویہ سے کی ہے، اس کی مثال صدیوں میں نہیں مل سکتی۔ چالیس سال سے زائد کا عرصہ ایک ہی ادارے کے ایک ہی مند پرگزاردینا کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ استقامت کی برکت ہے کہ دنیا کا کوئی خطہ ایسانہیں ہوگا جہاں آپ کے تلا مذہ اور فیض یا فتے موجود نہ ہوں۔

ہے شار مالی مراعات کی آفرز کو محض مفتی اعظم پاکستان کے فرمان اوران سے الفت کی خاطر محکرادینا قبلہ استاذِ گرامی کی استاذ دوستی اورعلم دوستی کا منہ بولتا ثبوت ہے۔

میرارب اس گلشنِ عبدالقیوم رحمة الله علیه کوتر و تا زه رکھے اور اس گلشن کے رکھوالے اور باغبانی کرنے والے عظیم مر دِمجاہد کوصحت وعافیت ،سلامتی اور خیر کی زندگی عطافر مائے۔ آبین

#### حافظصاحب

تحریر: استاذ العلما مولا ناسر داراحمد حسن سعیدی، مدرس جامعه رضویه ضیاء العلوم راولپنڈی دبین، فطین، ذکی، بردبار، باوقار، سلیقه شعار، انتهائی صابر وشاکر، حافظ، عالم، مبلغ، مدرس، محقق، مصنف، خطیب، علوم وفنون پر جیرت انگیز دسترس رکھنے والے، بہترین قوت حافظہ کے مالک، سبق پڑھانے، سمجھانے اور نکات بیان کرنے کے بادشاہ، کمال کا تدریک ملکہ، الفاظ کے استعال اور چناؤ میں بہت محتاط، نہایت ضیح وبلیغ، کلام میں روانی اور چاشی ملکہ، الفاظ کے استعال اور چناؤ میں بہت محتاط، نہایت ضیح وبلیغ، کلام میں روانی اور چاشی الیکی کہ سننے والے مسحور ہوجا کیں ۔ کلاس میں ہوں یا منبر پر، خواص سے مخاطب ہوں یا عوام سے، درسِ فت رآن ہویا درسِ بخاری .....علم کے جوابر ہی بائٹے ہیں ۔ بہترین انتظامی صلاحیتوں سے آراستہ اور تحقیق قصنیفی دولت سے مالا مال ، ایک مشفق ومہر بان استاذ ...... ان تمام اوصاف کوتصویری رنگ میں ڈھالا جائے تو ذہن میں ایک ہی شخصیت ابھر کر سامنے آتی ہے'' شخ الحدیث حضرت علامہ حافظ محموعبدالستار سعیدی زید مجدؤ''

راقم نے 1982ء کو جامعہ نظامیہ لا ہور کی ابتدائی کلاس میں داخلہ لیا، اس وقت جامعہ نظامیہ لا ہور کی ابتدائی کلاس میں داخلہ لیا، اس وقت جامعہ میں انتہائی سینئر اساتذہ موجود تھے۔ایک سے بڑھ کر ایک علم کا روشن ستارہ، ہرایک اپنی مثال آپ، اگر میں یوں کہوں تو بے جانہیں ہوگا کہ اُس دور کے اساتذہ جامعہ نظامیہ کی تاریخ کے قابل ترین اساتذہ تھے۔وہ سب کے سب با کمال تھے لیکن ان میں تین نام سب سے نما مال تھے لیکن ان میں تین نام سب سے نما مال تھے کی اس تھے ۔

- 1) مفتیً اعظم پاکستان علامه مفتی محمد عبدالقیوم ہزاروی مهتم جامعه نظامیدرضوبیہ
- 2) استاذ الثيوخ شرف ملت علامه مجرعبدالحكيم شرف قادري، شخ الحديث جامعه نظاميه رضوبيه

3) استاذالاسا تذہ علامہ حافظ محمد عبدالستار سعیدی، ناظم تعلیمات جامعہ نظامیہ رضویہ قبلہ حافظ صاحب اُس زمانے میں جوان سے، بالکل سیاہ داڑھی، تدریس بھی فرماتے سے اور ناظم تعلیمات ہونے کی وجہ سے انتظامی معاملات بھی آپ کے ذمہ سے؛ لہذا میں کا اذان سے لے کررات گئے تک آپ اپنی ڈیوٹی سرانجام دینے میں مصروف رہتے اور اپنی ذمہ داریاں پورے اخلاص، دیانت داری اور ایمانداری کے ساتھ اداکرتے، اِس کام میں نہمی کوئی تعطل آتا اور نہ ہی کسی قسم کی کا ہلی اور غفلت نظر آتی۔

ہماری کلاس نے درسِ نظامی کے زیادہ تر اسباق آپ ہی سے پڑھے ہیں۔ آپ کا اندازِ بیان اور طریقۂ تدریس اتنا آسان اور سادہ تھا کہ پیریڈختم ہونے کے بعد طلبہ کوسبق از برہو چکا ہوتا۔ قبلہ حافظ صاحب کوالڈ رب العزت نے بہت ہی خوبیوں سے نواز اہے، اُن میں سے ایک تدریسی مہارت ہے۔ علمی وفتی صلاحیت اپنی جگہ مسلم ہے ہی، لیکن آپ کے اندازِ بیان میں ایسا تھہراؤ ہے کہ سبق کا ہر ہر لفظ اور جملۂ کھرا ہوا ہوتا، جس کی وجہ سے طلبہ کو سبق سبق سبق میں کوئی دفت پیش نہیں آتی تھی۔ کسی مبالغ کے بغیر میں یہ بات کہدر ہا ہوں کہ میں نے آپ جیسا مدرس و معلم نہیں دیکھا، کہ استاذ سبق پڑھار ہا ہوا ورشا گرد کے ذہن میں اس کے پڑھائے ہوئے سبق کا ایک ایک لفظ قش ہور ہا ہو۔

قبلہ حافظ صاحب معقولات ومنقولات پریکساں مہارت رکھتے ہیں، آپ کے سامنے کوئی بھی کتاب رکھ دی جائے آپ کے سمجھانے اور بیان کرنے میں ذرابرابر مجھول نظر نہیں آئے گا، آپ کی علمی و تدریکی مہارت کا اندازہ اس بات سے بخو بی لگا یا جاسکتا ہے کہ آپ ایک ہی سبق کوئین سے چار مختلف انداز میں بیان کرنے پرقدرت رکھتے ہیں۔ جامعہ نظام پرضویہ کے ناظم تعلیمات ہونے کی وجہ سے آپ کارعب اور دبد بہبت جامعہ نظام پررضویہ کے ناظم تعلیمات ہونے کی وجہ سے آپ کارعب اور دبد بہبت

زیادہ ہے۔ اپنے دورِ طالب علمی میں ہم نے دو شخصیات کو بہت بارعب پایا: ایک قبلہ مفتی صاحب علیہ الرحمہ اور دوسرے قبلہ حافظ صاحب الیکن ان دونوں کے رعب میں نمایاں فرق تھا، مفتی صاحب علیہ الرحمہ کا رعب وربد بہ جلالی تھا، جب کہ حافظ صاحب کا رعب جمالی تھا۔
کسی طالب علم پر ذرازیادہ تختی ہوجاتی تو بعد میں چائے پلا کر ڈھارس بندھادیتے۔

چائے آپ کا بہت ہی پیندیدہ مشروب ہے؛ اس لیے آپ اس کا استعال بھی زیادہ ہی کرتے ہیں۔ راقم زمانۂ طالب علمی میں صبح کے وقت آپ کے لیے چائے تیار کرتارہا ہے۔ میں صبح صبح ایک بڑا تھرموس چائے سے بھرا ہوا آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا، جسے آپ ظہر تک خالی کر دیا کرتے تھے، آپ کوخود بھی احساس تھا۔

اس حوالے سے ایک واقعہ بیان کرتا چلوں، مدر سے کا ایک طالب علم بیارتھا اور ہپتال میں داخل تھا، اسے خون کی اشد ضرورت تھی، آپ نے چند طلبہ کو بلا یا؛ تا کہ اُنھیں خون دینے کے لیے ہپتال بھیجا جائے۔ ایک شرارتی طالب علم نے کہا: استاذ جی! آپ خون نہیں دیں گے؟ مسکرا کرفر مانے لگے: میری اور سرداری رگوں سے چائے تونکل سکتی ہے خون نہیں۔
مسکرا کرفر مانے لگے: میری اور سرداری رگوں سے چائے تونکل سکتی ہے خون نہیں۔
قبلہ حافظ صاحب ایک بہترین منتظم ہیں۔ اللہ رب العزت نے آپ کو بہت سی انتظامی صلاحیتوں سے نواز اہے، اسی لیے قبلہ مفتی صاحب علیہ الرحمہ نے آپ کو جامعہ نظامیہ کا ناظم تعلیمات مقرر فرما یا، آج آپ نظامت میں ایک مثال کی حیثیت رکھتے ہیں۔
کئی مرتبہ مدارس کے مقتی صاحب! آپ ہمیں حافظ عبد الستار سعیدی صاحب جیسا کوئی استاذ توعرض کرتے کہ مفتی صاحب! آپ ہمیں حافظ عبد الستار سعیدی صاحب جیسا کوئی استاذ عنایت فرما نمیں۔ یعنی دیگر مدارس تک آپ کی شہرت تھی اور آپ جیسے مدرس کا تقاضا کر کے عنایت فرما نمیں۔ یعنی دیگر مدارس تک آپ کی شہرت تھی اور آپ جیسے مدرس کا تقاضا کر کے وہ آپ کی صلاحیتوں اور خدمات کو خراج تحسین پیش کرتے تھے۔

قبلہ مفتی صاحب علیہ الرحمہ بھی آپ کی بہت قدر فرماتے تھے۔ حافظ صاحب بھی کہمی ظہر کی نماز کے بعد آرام کرنے کے لیے لیٹ جاتے۔ ایک مرتبہ قبلہ مفتی صاحب ظہر کے بعد کہمیں جانے گئے، حافظ صاحب کے بارے میں پوچھا تو ہم نے بتایا کہ وہ آرام کررہے ہیں اگر آپ حکم فرما نمیں تو انہیں جگا دیں۔ مفتی صاحب نے فرمایا: نہیں، اُنھیں سونے دو، اُن کی نیند بہت قیمتی ہے۔

جامعہ نظامیہ رضویہ میں آزاد کشمیر سمیت چاروں صوبوں کے طلب نریر تعلیم سے،
علاقے اور زبانیں مختلف ہونے کی وجہ سے بعض اوقات طلبہ میں علاقائی ولسانی تعصّبات
ظاہر ہوتے ، جس سے بدمزگی پیدا ہوتی اورا تظامی مسائل بھی سراُ بھارنے لگتے ۔ حافظ صاحب
نے اپنی خدادادا نظامی صلاحیتوں کو بروئے کارلاتے ہوئے اِن تمام مسائل پر نہایت احسن
انداز میں قابو پایا ، اس مقصد کے حصول کے لیے آپ نے دیگر اقدامات کے علاوہ بزم رضا
کے پلیٹ فارم کو استعال کیا۔

راقم جب جامعہ میں داخل ہوا تو بزم رضا کے عہدے داروں کے انتخاب کے لیے الیشن ہوا کرتے تھے، طلبہ دو پارٹیوں میں بٹ جاتے، اپنے اپنے امیدوارسامنے لائے جاتے، الیشن مہم چلتی، الیشن والے دن انتخابی عمل سے پہلے دونوں طرف کے امیدوارطلبہ سے خطاب کرتے، اپنامنشور بیان کرتے اور سیاستدانوں کی طرح بڑے بڑے وعدے کیا کرتے تھے، دیکھنے میں بیسب کچھ بہت دلچ سپ ہوتا تھالیکن اس کے نتیج میں گروہ بندیاں جم لیتیں اور نعصبات کو ہوا ملتی۔ آپ نے سب سے پہلاکام تو یہ کیا کہ الیکشن کا سلسلہ ہی ختم کردیا، دوسرا تمام عہد سے ختم کر کے صرف ایک عہدہ سیکرٹری جزل کا برقر اردکھا، تیسرا کام آپ نے یہ کیا کہ آپ سی کلاس کے ایک باصلاحیت طالب علم کوسیکرٹری جزل مقررفر مادیتے آپ نے یہ کیا کہ آپ سی کلاس کے ایک باصلاحیت طالب علم کوسیکرٹری جزل مقررفر مادیتے

اوراس کی کلاس کے بقیہ تمام طلبہ کواس کا معاون بنادیتے۔ایک ہی کلاس میں پڑھنے والے مختلف علاقوں کے طلبہ یک جان ہوکر کام کرتے ، ہرقشم کے تعصب سے بالاتر ہوکر بھائیوں کی طرح رہتے ،جس کے اثرات جامعہ کے تمام طلبہ تک جاتے ، یوں آ ہستہ آ ہستہ اس قسم کی تمام خرابیوں کا خاتمہ ہوگیا۔

اس کام کی ابتدا ہماری کلاس سے ہوئی، پہلے مولانا مختار الرسول صدیقی (شاہدرہ) اور بعدازاں کئی سال تک مولانا جمشید سعیدی (لندن) سیکرٹری جزل رہے۔خیال رہے کہ قبلہ حافظ صاحب بزم رضا کے تاحیات صدر ہیں۔

ہماری کلاس سے حافظ صاحب قبلہ کوخصوصی لگاؤتھا،خوش قسمتی سے قبلہ مفتی صاحب علیہ الرحمہ اور دیگر اساتذہ بھی اس کلاس کو بہت پیند کرتے تھے۔ قبلہ حافظ صاحب کی مشفقانہ طبیعت اور ہلکی پھلکی شرار توں کونظرانداز کرنے کی پالیسی کی وجہ سے ہماری کلاس کے طلبہ چھوٹے موٹے فائدے اٹھانے سے بالکل نہیں چوکتے تھے،آپ کے کمرے میں کھانے پینے کی چیزنظر آتی تواسے کھانے میں دیر نہ لگاتے۔ آپ کی چائے بی جانا تومعمول کی بات تھی جتی کہ بعض اوقات آپ کی میٹھی دوابھی پی جاتے ،کیکن آپ بھی بھی کہیدہ خاطر نہیں ہوئے،اس وجہ سے آپ نے نہ بھی طلبہ کو ڈانٹا اور نہ بھی ناراضگی کا اظہار فرمایا۔ دلچیپ بات میہ کہ آپ نے ایسی چیزوں کوطلبہ سے بھی جھیانے کی کوشش بھی نہیں گی۔ ایک مرتبہ آپ کوسی عقیدت مند نے بہت اعلیٰ خوشبو کا تحفہ پیش کیا، ہماری کلاس کا مشکو ۃ المصابیح کا پیریڈ تھا، قبلہ حافظ صاحب وضوکرنے کے لیے کلاس روم سے باہر چلے گئے،طلبہ نے خوشبووالی شیشی دیکھر کھی تھی،جیسے ہی حافظ صاحب کمرے سے باہر گئے ایک طالب علم نے لیک کرعطر کی شیشی اٹھائی اور خوشبولگالی، پھر ایک ایک کرے تمام طلبے نے

کپڑوں پرحتی کہ کتابوں پرجھی خوشبولگائی، ایک طالب علم نے حافظ صاحب کی کتاب کو کھولا اور اس میں بھی دو تین جگہ عطر لگادیا، تھوڑی دیر کے بعد حافظ صاحب تشریف لائے تو پورا کمرہ خوشبو سے مہک رہا تھا۔ کتاب کھولی تو اس میں سے بھی خوشبو کی مہک آرہی تھی، کہنے لگے: آج تو بہت پیاری خوشبو آرہی ہے۔ اسنے میں آپ کی نظر ڈیسک کے نیچے پڑی ہوئی خوشبو والی شیشی پر پڑی تو دیکھا کہ وہ آ دھے سے زیادہ خالی ہو چکی ہے۔ آپ چندسکنڈ خاموش رہے پھرفر مانے لگے: چلو پڑھو، خبیثو! .....اور بات ختم۔

مجھی ہمارا پڑھنے کا دل نہ ہوتا تو ہم آپ کو باتوں میں لگانے کی کوشش شروع کر دیتے آپ جھھ جاتے ،فرماتے : آج آپ پڑھنانہیں چاہتے اور پھر کتاب بند کردیتے۔

آئ کل جامعہ نظامیہ رضویہ الا ہور کے وسط میں دارالحدیث کی بلڈنگ بنی ہوئی ہے،
ہمارے طالب علمی کے دور میں بی عمارت موجود نہیں تھی بلکہ خالی صحن تھا، اس دور میں طلبہ کو
کرکٹ کھیلنے کا بہت شوق تھا، عموماً تو ہم کھیلنے کے لیے مینارِ پاکتان کے ساتھ متصل وسیع و
عریض گراؤنڈ میں جایا کرتے تھے، لیکن بھی بھار مدرسے کے صحن میں کھیل لیتے ، خاص کر
جعہ والے دن مبح کے وقت ہم مدرسے میں ہی کھیلتے تھے، حافظ صاحب بھی ہماری حوصلہ
افزائی کے لیے شریک ہوجاتے ۔ مولا ناغلام فرید ہزاروی صاحب بھی بعض اوقات تشریف
لے آئے ۔ بھی کھیل کے دوران گیند مفتی صاحب کے کمرے میں چلی جاتی تو آپ دوسری
طرف منہ کر کے کسی کام میں مصروف ہوجاتے ؛ تا کہ طلبہ گیند اٹھا کر لے جائیں۔ یہ ہیں
مارے وہ مُشفق ومہر بان اسا تذہ جن کا شاگر دہونے پر ہم فخر کرتے رہیں گے۔

مفق صاحب علیہ الرحمہ حافظ صاحب پر بہت اعتاد فرماتے ، مثّی کہ جامعہ کے تمام تعلیمی وانتظامی اُمورمفتی صاحب نے آپ کے حوالے کررکھے تھے۔ ایک سال آپ نے

بھاری اور بعض ذاتی پریشانیوں کی وجہ سے نظامت کی ذمہ داریوں سے معذرت کر لی۔
مفتی صاحب علیہ الرحمہ نے ایک اور استاذ صاحب کو بیذ مہ داری سونپ دی ، اگر چہ وہ بھی
نہایت اعلیٰ صلاحیتوں کے مالک تھے، لیکن وہ نظامت کے معاملات کو کما حقہ سرانجام نہ
دے سکے۔ چنا نچہ آئندہ سال کے آغاز سے پہلے مفتی صاحب نے قبلہ حافظ صاحب کو اپنے
گھر بلایا، پنی اور ادارے کی مشکلات آپ کے سامنے رکھیں اور نظامت تعلیم کی ذمہ داریاں
دوبارہ سنجالنے کا حکم فرمایا، آپ نے اپنے عظیم استاذ کے حکم کے سامنے سرتسلیم خم کیا اور
آمادگی کا اظہار کر دیا۔ تب سے لے کر آب تک جامعہ نظامیہ رضویہ کے ناظم تعلیمات
حافظ عبدالتار سعیدی صاحب ہی ہیں۔

بلاشبہ حب معہ نظ میہ رضویہ آج عروج کی جن بلندیوں پر ہے اس میں قبلہ حافظ صاحب کا بھی وافر حصہ ہے۔ حافظ صاحب ایک بہترین استاذ اور علم کے بلند مرتبے پر فائز ہیں۔ آپ کا شار پاکستان کے چند عظیم علما اور اساتذہ میں ہوتا ہے، اس کے باوجود آپ اپنے اساتذہ کا از حداحترام کرتے ہیں اور ان کی خدمت میں تحائف بھی پیش کرتے ہیں۔

دورِطالب علمی میں بعض اوقات طالب علم ایسے ارادے کرلیتا ہے جواس کے لیے سود مند نہیں ہوتے ، راقم نے درسِ نظامی کے تیسر ہے سال فیصلہ کرلیا کہ جامعہ نظامیہ چپوڑ دینا ہے۔ چنانچہ گھرسے لا ہور تو چلا گیا، لیکن مدرسے میں جانے کے بجائے آ وار ہ گردی کرتا رہا۔ حافظ صاحب کو معلوم ہوا تو ہراہ راست مجھے کچھ نہ کہا، البتہ میرے کلاس فیلوز کوفر ما یا کہ تم سب اس کو مجھا وًاور کوشش کرو کہ ہیں جامعہ نہ چپوڑ ہے، اس دوران راقم نے دیگر کئی مدارس فیلوز کے چکر لگائے لیکن کہیں من نہیں لگا، حافظ صاحب کی ہدایت کے مطابق میرے کلاس فیلوز کے چکر لگائے لیکن کہیں من نہیں لگا، حافظ صاحب کی ہدایت کے مطابق میرے کلاس فیلوز

مسلسل مجھے جامعہ نظامیہ نہ چھوڑنے کامشورہ دیتے رہے، بالآخر میں نے دوبارہ جامعہ میں داخلہ لینے کا فیصلہ کرلیا۔ یہ گرمیوں کے دن تھے، ظہر کے بعد جامعہ میں آیا، حب معب کے مین گیٹ سے انٹر ہوا تو سامنے دفتر میں مولا ناغلام فریدصاحب کے ساتھ حافظ صاحب تشریف فرما تھے، دُور سے مجھ پرنظر پڑی تومولا ناغلام فریدصاحب کو کہنے گئے: سردارداخلہ لینے آر ہاہے۔ میں سیدھا دفتر میں گیا اور سرجھکا کر بیٹھ گیا، کئی دن سے نہایا نہیں تھا، کپڑے انتہائی میلے ہور ہے تھے، فرمایا: جاؤنہا کر کپڑے تبدیل کرواور کلاس میں بیٹھ جاؤ۔ وہ دن اور آج کا دن جامعہ نظامیہ سے بھی ناطہ بیں ٹوٹا۔

دورِطالب علی میں ہی راقم غزالی زمال حضرت سیّداحمر سعید کاظمی علیہ الرحمہ کے حلقہ ارادت میں شامل ہوگیا اور اس کی وجہ بھی قبلہ حافظ صاحب ہی ہے۔ ہوا یوں کہ ایک دن کاظمی صاحب علیہ الرحمہ جامعہ نظامیہ تشریف لائے، یہ جعرات کا دن اورعشا کے بعد کا وقت تھا، حافظ صاحب نے طلبہ کوفر ما یا کہ 'سردار'' کو بلا کر لاؤ۔ مدرسے میں مجھے تلاش کیا تو میں نہ مِلا، چند طلبہ کو مدرسے سے دوڑ ایا کہ جاؤاور اُسے تلاش کر کے جلدی لے آؤ۔ گیا تو میں نہ مِلا، چند طلبہ کو مدرسے سے دوڑ ایا کہ جاؤاور اُسے تلاش کر کے جلدی لے آؤ۔ چانچ چلابہ نے تلاش بسیار کے بعد مجھے تلاش کیا اور مدرسے لے آئے۔ حافظ صاحب سامنے ہی موجود می نے فرمایا: جاؤ، قبلہ کاظمی صاحب کی بیعت کرو۔ تھم کی تعمیل ہوئی۔ یوں راقم می موجود می نہیں نہ مرداراحمرصن سعیدی''ہوگیا۔

درسِ نظامی اور دورہ حدیث مکمل کر لینے کے بعد قبلہ مفتی صاحب علیہ الرحمہ نے راقم کومرکزی لائبریری کا ہیڈ بنادیا ساتھ ہی فقاوی رضویہ کی ریسرچ ٹیم میں بھی شامل فرمادیا۔

راقم نے قریب قریب چارسال تک بیذ مہداریاں سنجالے رکھیں ، اس عرصے میں ایک دومر تبہ حسافظ صاحب نے مجھے فرمایا: ''تمہارا مقام بینہیں ، بلکہ مسند تدریس ہے''

قبلہ حافظ صاحب کی رہے تھے دل کو بھا گئی۔ چنانچ براقم نے تدریس کے شعبے کو باقاعدہ اختیار کرلیا ، آج جامعہ رضوبہ ضیاء العلوم راولپنڈی میں راقم کو تدریس کرتے ہوئے تیس سال ہونے والے ہیں۔

قبلہ حافظ صاحب کی شخصیت اور اُن کی دینی ،علمی اور ملتی خدمات کا احاطہ بہت مشکل ہے۔ بلاشبہ آپ بہت اعلیٰ خوبیوں کے ما لک ایک منفر دشخصیت ہیں۔

الله رب العزت آپ کوصحت و تندرتی عطا فرمائے ، آپ کے علمی فیضان کو مزید رونق بخشے اور آپ کوان خدمات کا دنیا و آخرت میں بہترین صلہ عطا فرمائے ۔ آمین بجاہِ سید المرسلین ﷺ

## حافظ ملت ....بسرايا شفقت ورحمت

تحریر:استاذالعلمامولا نامحبوب احمد چشتی، شیخ الحدیث جامعه نعیمیه، لا ہور بیہ بات اظہر من اشمس ہے کہ ہر ادارے کی تعمیر وتر قی میں اہم کر دار ادا کرنے والے چندلوگ ہوتے ہیں، جواُس ادارے کو بام عروج تک پہنچاتے ہیں اور اپنے خونِ جگر سے اُس ادارے کی آبیاری کرتے ہیں۔

مادرعلمی حبامع نظامی رضوی وقبله مفتی اعظم پاکتان مفتی می ادرعلمی حب دالقیوم ہزاروی رحمة الله تعالی علیه کی قیادت میں جن خلصین نے اِس عظیم بلند مقام تک پہنچایا ...... که آج دنیا بھر میں یہاں سے تربیت یافتہ علادین متین کی خدمات بطریق احسن انجام دے رہے ہیں اور اپنے ادارے کا نام روشن کررہے ہیں ..... اُن میں شخ الحدیث والفقہ استاذ الاسا تذہ علامہ الحاج حافظ محمد عبدالستار سعیدی دامت برکاتہم العالیہ کا نمایاں نام اور مقام ہے ۔ آپ نے اپنے اُوپر جامعہ نظامیہ رضویہ کو ایسا طاری کیا ہے کہ کا نمایاں نام اور مقام ہے ۔ آپ نے اپنے اُوپر جامعہ نظامیہ رضویہ کو ایسا طاری کیا ہے کہ کہ اور ' حافظ صاحب' ایک دوسرے کے لیے لازم وملزوم ہوگئے ہیں، بلکہ اگر یوں کہا جامعہ ' اور ' حافظ صاحب' ایک دوسرے کے لیے لازم وملزوم ہوگئے ہیں، بلکہ اگر یوں کہا جامعہ ' اور ' حافظ صاحب' ایک دوسرے کے لیے لازم وملزوم ہوگئے ہیں، بلکہ اگر یوں کہا جامعہ ' آپ نے خطم با کستان

وصالِ مفتی اعظم پاکتان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بعد جامعہ نظامیہ رضویہ کانظم ونسق مولا ناصاحب زادہ محمد عبد المصطفیٰ ہزاروی مدخلہ العالی نے سنجالا اور جامعہ کے معاملات کو

آ کے سے آ کے لے جانے میں کامیاب ہوئے؛ اُنھوں نے تمام تر معاملات اپنی نظروں

کے سامنے ہوتے ہوئے دیکھے ہوئے تھے۔صاحب زادہ صاحب کی اِن کامیا بیوں سے متعلق1984ء میں اشارہ ہو چکاتھا، جو کہ اِس اقتباس سے عیاں ہے:

"1984ء میں صاحب زادہ مجموعبد المصطفیٰ ہزارہ ی خات بڑھے کا شرف حاصل کیا۔ راقم الحروف بھی اُس فارس کی کلاس میں شامل تھا۔ سال کے آخر میں اِس کلاس نے بزم رضا کے زیرا ہتمام فارس میں پروگرام کیا ،جس میں قرآنی آیات کا ترجمہ نعت برسول مقبول سال ہوائی آیا ہیں موضوعات پرتقریریں ……سب فارس زبان میں ہوا۔ نقابت کے فرائض اُس وقت کے جامعہ نظامیہ کے سینٹر متعلم اور موجودہ دور کے شیخ الحدیث نقابت کے فرائض اُس وقت کے جامعہ نظامیہ کے سینٹر متعلم اور موجودہ دور کے شیخ الحدیث حب معد نعیم سے لا ہور حضرت علامہ مولا ناغلام نصیرالدین چشتی گولڑ وی نے سرانجام دیے ، جب اُنھوں نے صاحب زادہ عبد المصطفیٰ ہزار دی صاحب کو فارس زبان میں تقریر کرنے کے لیے دعوت دی تو گلتان سعدی کا بیش میر پڑھا:

لَقَلُ سَعِلَ اللَّانَيَا بِهِ، دَامَر سَعُلُهُ وَ أَيَّلَهُ الْبَوْلِي بِأَلْوِيَةِ النَّصْرِ كَالَوْلِيَةِ النَّصْرِ كَالِيْكَةُ هُوَ عِرْقُهَا وَحُسْنُ نَبَاتِ الْأَرْضِ مِنْ كَرَمِ الْبَلُد

اُس کی ذات سے دنیانیک بخت ہوئی ،اُس کی سعادت ہمیشہ رہے اور مولیٰ مدد کے حجنڈوں سے اُس کی تائید فرمائے۔

اِسی طرح نشونما پاتی ہیں وہ شاخیں جن کی وہ جڑہے اور زمین کی پیداوار کی خوبی چ کی اچھائی کی وجہ سے ہے۔

(تذكرهٔ جهانيان مجبوب احمرچشتى من 845 ،نعيميه بك سال لا هور)

### جامعه نظاميه رضوبيكي يادين

راقم الحروف کو مادی<sup>ع کسل</sup>می جامعہ نظامیہ رضوبیہ لا ہور میں 1984ء سے 1993ء تک نوسال گزارنے کا شرف ملاء میرے نز دیک یہی میری زندگی کا اہم حصہ ہے،جس نے مجھے کچھ کرنے کے قابل بنایا۔

یک در گیر و محکم گیر (ایک دروازه پکر واور پختگی کے ساتھ پکر و) پرعمل کیا، کئی نشیب و فراز آئے، مگر اللہ تعالی نے اپنا خاص فضل و کرم فرما یا کہ میں نے ماد یعلمی کا وَرَبْهِیں چھوڑا۔ مزید بیہ کہ بیال القدراسا تذہ اِس جذبہ سے سرشار تھے کہ بیہ کچھ بن جا کیں چھ حاصل کرلیں، ان کامستقبل سنور جائے۔ اس لیے جب جامعہ نظامیہ میں گزرے عرصہ پر نظر ڈالٹا ہوں تو اپنے آپ پررشک آتا ہے کہ میرے مربی میرے ساتھ کتنی ہمدردی کرنے والے تھے۔

#### مجلهالنظاميه كاخصوصى نمبر

جامعہ نظامیہ رضویہ کا ہرطالبِ عسلم تمام اساتذہ کا مرہونِ منت ہوتا ہے، کیکن قبلہ حافظ صاحب کواللّہ تعالیٰ نے ایک منفر دمقام عطافر مایا۔ معلوم ہوا کہ مجلہ النظامیہ کے اربابِ حل وعقد نے آپ کے بارے میں خصوصی نمبر شائع کرنے کا ارادہ کیا ہے، یقیناً یہ مستحن اور قابلِ تقلید کام ہے اور وقت کی ضرورت ہے۔ برا درِعزیز مولانا قاری احمد رضا سیالوی صاحب (نائب ناظم تعلیمات جامعہ نظامیہ رضویہ) نے مجھے بھی اس خصوصی نمبر کے سیالوی صاحب (نائب ناظم تعلیمات جامعہ نظامیہ رضویہ)

قبله حافظ صاحب مدخله العالى كى ذاتِ والاصفات ميرے ليے ہميشة شجر ساييدار كى

طرح رہی ہے۔ جب سے مادرِ علمی جامعہ نظامیہ رضویہ سے وابستگی ہوئی آپ نے مجھے، میرے خاندان جتی کہ میری اولا دکو بھی اپنی نواز شات میں سے وامنسر حصہ عطافر مایا۔ اللہ تعالیٰ ان کی بیرکرم نوازی ہمیشہ اس طرح رکھے۔ آمین ثم آمین۔

### جامعه نظاميه رضوبيكا كمره نمبر 9

جامعہ نظامیہ رضویہ کی پوری عمارت ہی ابنائے جامعہ کے لیے عقیدتوں کا مرکزہ؛

کیونکہ ہرطالبِ علم نے اپنی زندگی کا ایک عرصہ یہاں گزارا ہوتا ہے اور مادرِ علمی کے درود پوارسے اُس محبت کا اندازہ صرف وہی کرسکتا ہے، لیکن پوری عمارت میں جومرکزیت کمرہ نمبر 9 کو حاصل ہے وہ اپنی مثال آپ ہے؛ کیونکہ اس کمرہ میں موجود شخصیت خودسے اس میں نہیں بیٹی ، بلکہ اُنھیں ان کے مربی وجس ، ہم سب کے پیشوامفتی اعظم پاکستان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بٹھایا ہے۔ قبلہ حافظ صاحب نے خود بھی کئی مرتبہ اس بات کا برملا اظہار کیا ہے، وہ فرمایا کرتے ہیں: 'مدرسہ تبدیل کرنا تو در کنار، میں نے اپنا کمرہ بھی تبدیل اظہار کیا ہے، وہ فرمایا کرتے ہیں: 'مدرسہ تبدیل کرنا تو در کنار، میں نے اپنا کمرہ بھی تبدیل نہیں کیا، بلکہ کمرہ نمبر 9 کی جس جگہ حضرت مفتی صاحب علیہ الرحمہ نے جھے بٹھایا وہیں بیٹھا ہوں اور تادم زیست ان شاء اللہ تعالیٰ یہی کیفیت رہے گی۔''

جامع نظامیرضویییں داخلہ لینے والا درجہ کدیث سمیت نوسال میں اپناتعلیمی سفر
کمل کرتا ہے، راقم کوبھی 1984ء سے 1993ء تک 9 سال مادیا کمی میں رہنے کا اتفاق
ہوا۔''9'' کے عدد کی اہمیت بیان کرنے کے لیے یہاں ایک دلچسپ بات ذکر کی جاتی ہے:
مفتی ابوالعلام محموع بداللہ قادری قصوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے التعریفات میں کھا:
نِعُمَ ما قال العلامةُ المفتی أحمد یار خان فی دیوان ہدیوان سالك'': مَن

فَنِى فى ذات الله و ذات الرسول المقبول على فصار كأنه مثل عدد التسع؛ فانه إذا ضرب عدد التسع عدد التسع فى كُل حالٍ مُشِلَت، مثلا: مفتى احمد يار فان نعيمى رحمة الله تعالى عليه نه اپنه ديوان "ديوان سالك" ميں كتى اچى بات ارشاد فرمائى ہے كہ جو خص اپنے آپ كوالله تعالى اور اُس كے رسولِ مقبول ملى الله يا يا دائس كے رسولِ مقبول ملى الله قالى فرات ميں فناكرتا ہے تو وہ "نو"كے عدد كى طرح ہوجاتا ہے؛ كيونكه نوكو جب ديگراعداد ميں ضرب دى جائے تو نوكا عدد ہر حال ميں برقر ارر بتا ہے، جيساكه درج ذيل سے واضح ہے:

| بقاء عددانشع | تفصيل | الحاصل | اضراب | العدد |
|--------------|-------|--------|-------|-------|
| 9            |       | 9      | 1×9   | 1     |
| 9            | A+1   | 1 1    | r×q   | ۲     |
| 9            | 4+1   | 14     | ۳×٩   | ۳     |
| 9            | 4+4   | ۳۲     | ۴×٩   | ۴     |
| 9            | ۵+۴   | 40     | ۵×۹   | ۵     |
| 9            | r+2   | ۵۳     | Y×9   | ۲     |
| 9            | ۳+٦   | 48     | ∠×9   | 4     |
| 9            | r+2   | 4      | A×9   | ٨     |
| 9            | 1+1   | A 1    | 9 × 9 | 9     |
| 9            | ++9   | 9 +    | 1 +×9 | 1 +   |

#### حكيم الامت عليه الرحمه نے كيا خوب كها:

تری ذات میں جو فنا ہوا وہ فنا سے نو کا عدد بنا جواًسے مٹائے وہ خود مٹے وہ ہے باقی اُس کوفنانہیں

(قصورى مجمع عبدالله، التعريفات للعلوم الدرسيات من 126)

نو کے عدد کی بیر حقیقت جانے سے معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے شیخ مفتی اعظم پاکستان علیہ الرحمہ نے جامعہ نظامیہ کی عمارت میں سے قبلہ حسا فظ صاحب کے لیے کمرہ نمبر 9 کا انتخاب کیوں کیا! بیر مفتی صاحب علیہ الرحمہ کی نگاہ دُور بیس کا کمال تھا۔

#### اندازتربيت

1986ء میں راقم درسِ نظامی کی دوسری کلاس کا طالبِ علم تھا،نور الایضاح اور محب وعد منطق کا ہماراسبق قبلہ مفتی اعظم پاکستان علیہ الرحمہ کے پاس تھا۔ آپ کے پاس پڑھنا جہاں ہمارے لیے خوش قسمتی کی بات تھی، وہاں آزمائش بھی تھی؛ کیونکہ اسباق کے حوالہ سے اُن کی شختی اورا صول پرسی سب پرعیاں تھی۔

نورالایضاح کے بارے میں حکم تھا کہ اِس کی عربی عبارت تیار کر کے لائیں، تمام صیغے از بر ہوں، وجہ اعراب بھی معلوم ہو، ورنہ خیر نہیں۔ بند ہُ ناچیز اپنے دیگر ساتھیوں مولا نا حافظ حیر صدیق کشمیری، مولا نا پر وفیسر محمد اکرم ورک، مولا نا محمد سلیم اختر چشتی اور مولا نا انوار احمد چشتی وغیرہ کے ہمراہ اسباق کوحل کرنے کی کوشش کرتا، با قاعد گی سے مطالعہ کے لیے مقررہ اوقات کی پابندی لازم تھی، پورے نظام کی نگرانی کے لیے قبلہ حافظ صاحب اپنی مسند پر جلوہ گر ہوتے تھے۔

مجھ ياد ہے كەنورالايضاح كى عبارت «يلزهر الرجل الاستبراء حتى يزول أثر البول ويطمئن قلبُه على حسب عادته "مين "يَطْمَرُنَ" ك بارك میں غور جاری تھا کہ یہ کیا صیغہ ہے؟ اِس درجہ کے طالبِ علم کے لیے بعض اوقات ایسے صیغے مشکل ہوجاتے ہیں، مگر نظام کے مطابق حل کیے بغیر چار ہجی نہ تھا۔ جب ہم دوست اس صیغه کوحل نه کر سکے تو ساتھی مجھے کہنے لگے کہ قبلہ حافظ صاحب بیٹھے ہیں ،ان سے یو چھآؤ۔ ( كيونكه قبله حافظ صاحب نے مجھے كلاس كانمائندہ بنايا ہواتھا) ميں نے نورالا يضاح أشماكي اور قبلہ حافظ صاحب کے پاس حاضر ہوکر ہوچھا۔ آپ نے محنت کی عادت ڈالنے اور نظام ہے متعلق تربیت کے لیے فرمایا:'' آج میں تمہیں بیصیغہ بتا دیتا ہوں الیکن آئندہ کسی استاذ کے سبق کے متعلق کسی دوسرے استاذ سے نہیں یو چھنا،خودحل کیا کریں ،حل نہ ہو سکے توسبق والے استاذ ہے ہی یوچھنا ہے،کسی اور استاد ہے معلوم نہیں کرنا۔''بس اس دن ہے الیمی نصیحت یلے باندھی کہ ہمیشہ خود کوشش کر کے مطالعہ کرتے اور سبق کوحل کرتے ،کسی استاد کا سبق دوسرےاستادمحترم سے نہیں یو چھتے تھے، پھر قبلہ حافظ صاحب نے فر مایا:

"يَطْبَيَّن " صيغه واحد مذكر غائب، فعل مضارع مثبت معروف، رباعی مزيد فيه، باهمزه وصل مهموز اللام ازباب إفْعِلَّالُ جِيسے إِقْشِعْرَ ادَّ۔

اكرام كبيرورحم صغير

ا حادیث ِطیبہ میں بڑوں کی عزت وتکریم اور چپوٹوں پر رحمت و شفقت کا حکم فرمایا گیا ہے۔ راقم نے قبلہ حافظ صاحب کواس حکم کی عملی تصویر پایا ہے۔

مادیالمی جامعہ نظامیہ رضوبہ میں زیرِتعلیم رہنے کے دوران وہاں کے نظم ونسق کالحاظ لازم اور ضروری ہوتا ہے، قبلہ حسافظ صاحب اکثر فرماتے ہیں: ''حسامعہ

ہے۔ایک نظب م کانام ہے''،ہم نے اسے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ سال کے شروع میں جب داخلے ہوتے ہیں تو قبلہ حافظ صاحب ہر ایک کلاس کے کمرول کا تعین فرمادیتے ہیں ۔ابتدائی سالوں میں بندۂ ناچیزعطا کیے گئے کمروں میں ہی مقیم رہا، دوتین سال بعد دوسری منزل میں کمرہ نمبر 20 دیا گیا۔مولا نامحدیسین شطاری مجھ ہے ایک سال سینئر تھے، وہ بھی میرے ساتھ اس کمرے میں مقیم تھے۔اس کمرے کی خوبی یتھی کہ قریب ہی درخت ہے،اُس کا سابیہ اِس پر رہتا تھا، آئندہ سال قبلہ حافظ صاحب نے میرے کلاس کے ساتھیوں کے لیے کوئی اور کمرہ مقرر فر مادیا۔میرا خیال بیتھا کہ میں کمرہ نمبر 20 میں ہی رہوں، مگر عرض کی جراُت نہیں تھی۔ مجھے شرفِ ملت علامہ مجمد عبدالحکیم شرف قا دری رحمة الله تعالى عليه (سابق شيخ الحديث جامعه نظاميه رضوبيه) كي خصوصي شفقت حاصل تقي ؟ میں اُن کے قائم کردہ مکتبہ قادر ہیر(وا قع درجامعہ نظامیہ) میں نما نِ عصر تا نما نِ مغرب کام کرتا تھا۔میں نے قبلہ شرف صاحب سے اپنا مدعاذ کر کیا تو اُنھوں نے فر مایا: ''میں حافظ صاحب سے کہددیتا ہوں۔'( قبلہ حافظ صاحب، شرف ملت کے جلیل القدر تلامذہ سے ہیں )معمول یہ ہوتا تھا کہ نمازِ مغرب کے بعد جب طلبہ اپنے اپنے مقام پر اسباق کی دہرائی کررہے ہوتے تو قبلہ حافظ صاحب جامعہ نظامیہ کے صحن میں چہل قدمی فرماتے تھے، یوں طلبہ کی تگرانی بھی ہوتی رہی تھی۔ چنانچہ نمب از مغرب کے بعد قبلہ شرف صاحب علیہ الرحمہ مکتبہ قا در رہیہ سے باہر تشريف لائ توبندهٔ ناچيز ك كنده يردست شفقت ركه كرقبله حافظ صاحب سے فرمايا: ''محبوب کو کمرہ نمبر 20 میں رہنے دیں''، حافظ صاحب نے باادب طریقے سے عرض کیا: تھیک ہے۔(محبوب کو کمرہ نمبر 20 میں رہنے کی اجازت ہے) میرامسکلہ ل ہوگیا وہ سال اسی کمرہ میں گزرا۔

آئندہ سال پھر میں نے وہی طریقہ اختیار کیا اور کمرہ نمبر 20 میں رہنے کی اجازت لینے میں کامیاب ہو گیا۔ دو، تین سال اسی طرح ہوتا رہا۔ ایک دن قبلہ حافظ صاحب کی خدمت میں حاضر ہوا تو فرمانے لگے: ''مولا نامحبوب! تم میرے اُوپر سپریم کورٹ (شرف صاحب) کا آرڈر لے آتے ہواور میں انکار نہیں کرسکتا، اگرتم میری جگہ ہوتے، ایک نظام بناتے اور تمہارے ساتھ ایساہی ہوتا تو دل پر کیا گزرتی ؟''میں نے عرض کی: '' قبلہ! میرے بناتے اور تمہارے ساتھ ایساہی ہوتا تو دل پر کیا گزرتی ؟''میں کے بعد فراغت تک بندہ نا چیز اُسی کے محرفہ نمبر 20 میں رہنازیا دہ اطمینان بخش ہے۔''اس کے بعد فراغت تک بندہ نا چیز اُسی کے محرفہ کی میں رہا۔

قبلہ حافظ صاحب نے اکرام کبیر کا اس طرح تقاضا پورا کیا کہ قبلہ شرف صاحب کو انکارنہیں کیااور رحم صغیریوں کہ مجھ جیسے ناچیز کو ہیں رہنے دیا۔

#### حسنِ مزاح

حضرت قبله حافظ صاحب کواللہ تعالی نے بے شار کمالات سے نواز اہے، آپ بہت ملنسار ہیں .....علما، طلبہ عوام الناس سبھی کے ساتھ کیل ہُوا النَّنَاسَ عَلی قَدُرِ عُقُولِ ہِمْ کا پورالحاظ فرماتے ہیں۔

جامعہ نظامیہ رضویہ میں دورانِ تعلیم ہونے والی سرگرمیاں طلبہ کی تربیت کا حصہ ہوتی ہیں۔ ربیع الاول شریف کی آمد ہوتی توطلبہ اپنے اپنے کمروں کوسجاتے اور جشن عسید میلا و النبی صلات اللہ مناتے ۔ سبھی طلب کی کوشش ہوتی کہ قبلہ حسا فظ صاحب ہماری محفل میں جلوہ گر ہوں۔ اسی طرح کا ایک پروگرام ہور ہا تھا اور قبلہ حافظ صاحب خطاب فرما رہے جلوہ گر ہوں۔ اسی طرح کا ایک پروگرام ہور ہا تھا اور قبلہ حافظ صاحب خطاب فرما رہے سے ، ایک طالب علم نے نعرہ ہائے تکبیر ورسالت کے بعد ' استاذ العلم ا' کا نعسرہ لگا یا ،

طلبے نے کہا: ''زندہ باد''،اس پر قبلہ حافظ صاحب نے فرمایا: آپ لوگوں نے اپناہی نعسرہ لگایا ہے، آپ علم بیں اور میں آپ کا استاذ ہوں، یوں آپ خود کو ہی زندہ باد کہہ رہے ہیں۔ اِس پر تمام طلبہ بہت مخطوظ ہوئے۔

1991ء میں، جب ہم درجہ موقوف علیہ کے طالبِ علم ہے، تقریری امتحان ہور ہا تھا، شرح عقائدِ سنی کا امتحان دینا تھا۔ قبلہ حافظ صاحب نے مجھے بلا کرفر مایا: آپ لوگوں نے مجھے امتحان دینا ہے یا قبلہ شرف صاحب کو؟ میں نے کلاس والوں سے مشورہ کر کے بتایا کہ ہم آپ کوامتحان دیں گے۔ تھوڑی دیرگزری کہ ہمارے بزرگ استاذ قبلہ مفتی مجم عبد اللطیف نقشبندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ شریف لائے۔ قبلہ حافظ صاحب نے مجھے دوبارہ یا دکیا اور فر مایا: ابتم نے مجھے امتحان دینا ہے یا مفتی صاحب کو؟ میں نے عرض کیا: مفتی صاحب کو امتحان دینا ہے یا مفتی صاحب کو؟ میں نے عرض کیا: مفتی صاحب کو امتحان دینا ہے یا مفتی صاحب کو بین نے عرض کیا: مفتی صاحب کو البہ صیب تی ہو۔ '' دور آزماکشوں میں سے ملکی ) کو چاہتے ہو۔'' (دور آزماکشوں میں سے ملکی ) کو چاہتے ہو۔''

قبلہ حافظ صاحب نے جہاں ہمارے لیے آسانی پیدا کی وہاں خوش طسبعی کا بھی حسین اظہبار فرمایا۔

### ب مثال حوصله افزائی

1991ء میں قبلہ حافظ صاحب کی کتاب ' دتعلیم المنطق' 'شائع ہوئی تو آپ اس کا ایک نسخ بطور تحفہ دینے کے لیے مکتبہ قادر یہ میں نمازِ عصر کے بعد تشریف لائے ، اِس وقت قبلہ شرف ملت علیہ الرحمہ یہیں جلوہ گر ہوتے تھے۔ قبلہ حافظ صاحب نے بتایا کہ تعلیم المنطق حجیب گئی ہے تو قبلہ شرف صاحب انتہائی خوثی کا اظہار فرماتے ہوئے اپنی جگہ پر کھڑے

ہو گئے، قبلہ حافظ صاحب سے معانقہ کیا، مبار کباد پیش کی اور تحسین کے کلمات ارشاد فرمائے؛ کیونکہ آپ جانتے تھے کہ ان کے قابلِ فخرشا گر دِرشید نے کتنا بڑا کام کیا ہے۔

اِس سے پہلے''مجموعہ منطق'' سے صغری ، کبری ، اوسط ، تین رسالے پڑھے جاتے سے قطے۔ قبلہ حافظ صاحب نے تمام ابتدائی اصطلاحات کو یکجا کیا ، بلکہ ہر جگہ تقسیمات ، وجہ حصر ذکر کرکے از حد آسان کر دیا تھا۔

قبله شرف صاحب عليه الرحمه نے مجھے فرما يا: "باہر سے کسی طالب عسلم کو بلاؤ، حافظ صاحب کو ملاؤ، حافظ صاحب کو ملاؤ، حافظ صاحب کو ملاؤ، حافظ صاحب نے اپنی جیب خاص سے پیسے عطافر مائے اور فرما یا: "شیخ سویٹ ہاؤس سے سوہ ن حلوہ لاؤ۔" موجودہ دور میں اکا برکی طرف سے اس طرح کی حوصلہ افزائی مثل عنقا ہے، الا ماشاء اللہ۔

اسم بالمستحى

استاذ ناالمكرم قبله حافظ محمر عبدالستار سعيدى مدخله العالى اسم بامسى بين - الله تعالى كى صفت ِ «ستّار العُيوب "كامظهر، اور تخلّقوا بأخلاقِ الله كا پيكر بين -

قبلہ حافظ صاحب مادیملمی جامعہ نظامیہ رضویہ میں حاضر ہونے والے بے شارطلبہ کا مستقبل محفوظ بناتے ہیں، ان کی کوتا ہیوں سے صرف نظر کرتے ہیں، غلطیوں کو معاف کرتے ہیں اور ان کی اخلاقی کمزوریوں پر پر دہ ڈالتے ہیں۔ ہرطالب علم کا اُٹھنا بیٹھنا، چلنا پھر نااور دیگر معاملات آپ کے سامنے ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنا سلم دیا ہے کہ اگر کسی نالائق نے بھی آپ نے آپ کو اتنا سلم دیا ہے کہ اگر کسی نالائق نے بھی آپ نے اُسے معاف فرما کراپن تعلیم مکمل کرنے کا پوراموقع فرا ہم کیا، چنا نچہ پھروہ زندگی بھر کے لیے آپ کا مرہونِ منت ہوگیا۔

#### متنبی نے کہا:

وَمَا قَتُلُ الْأَحْرَادِ كَالْعَفْوِ عَنْهُمُ ... وَمَنْ لَّكَ بِالْحُرِّ الَّذِي يَحْفَظُ الْيَدَا آزاد مَردول كومعاف كردين كيمثل اوركوئي چيز قلن نبيس كرتى اوراب آزاد مردكهال جواحسان كويادر كھـ۔

إِذَا أَنْتَ أَكْرَمْتَ الْكَرِيْحَ مَلَكُتَهُ ... وَإِنْ أَنْتَ أَكْرَمْتَ اللَّيْنَةَ مَّرَّدَا جَبَوْسَ مَن اللَّيْنَةَ مَرَّدَا جَبَوْسَ مَن اللَّهِ مِنْ مَن اللَّهِ مَن اللَّهِ مَن اللَّهُ اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مِن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مُن اللَّهُ مِن اللللِّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن الللللِّهُ مِن اللَّهُ مِن الللللِّهُ مِن اللَّهُ مِن الللللِّهُ مِن الللللِّهُ مِن الللللِّهُ مِن اللللللِّهُ مِن اللللللِّهُ مِن اللللللِّهُ مِن الللللِّهُ مِن اللللللِّهُ مِن الللللللِّهُ مِن اللللللِّهُ مِنْ الللللِّهُ مِن الللِي الللللِهُ مِن الللللللِّهُ مِن الللللِّه

(ابوالطیب احمد بن حسین متنی کندی ، دیوان المتنبی ، ص:25 ، مکتبة المدینه ، کراچی)

یر سی ہے کہ نام کا شخصیت پر انر ہوتا ہے اور یہاں ہمیں اِس کاعملی نمونہ نظر آتا ہے ؛

اِسی لیے حکم ہے کہ بیچے کا نام سوچ سمجھ کرر کھا جائے ، تا کہ بیچے پراچھے نام کے اچھے اثرات
مرتب ہوں۔

### بعدا زفراغت مهرباني

راقم الحروف نے جنوری 1993ء میں جامعہ نظامیہ رضویہ، لا ہور سے اپن تعلیم مکمل کر کے دستار فضیلت پائی۔ حسن اتفاق کہ 16 کتوبر، 1993ء کوہی محکمہ اوقاف میں بطور امام وخطیب بندہ ناچیز کی تقرری ہوگئی۔ سرکاری ملازمت کے حصول کے لیے کوئی تگ و دَوٰہیں کرنی پڑی، ایک ویرینہ مہر بان کے دلچین لینے سے بیکام آسانی سے ہوگیا۔

جب میں جامعہ نظامیہ رضویہ میں دوسرے سال میں پڑھتا تھا تو اس وقت یعنی 1987ء سے جامع مسجد حنفیہ غوشیہ (بلال گنج لاہور) میں جمعۃ المبارک کی نماز پڑھانی شروع کی اورالحمد بنڈیپہ سلسلة تیس سال تک جاری رہا۔2017ء میں سرکاری گھرالاٹ ہوا، تووہاں منتقل ہوگیا۔ملک یارک، بلال گنج کے تمام اہل محلہ مسجد کی انتظامیہ کے معززارا کین (جناب قاضى عبد المصطفىٰ كامل، شيخ محمد اقبال اورشيخ محمد يوسف، سب الله تعالى كوپيارے مو يك ہیں،اللّٰد تعالیٰ سب کی مغفرت فرمائے اور جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے ) سب مخلص اورپیارکرنے والے تھے۔ان میں ایک انتہائی محترم جناب حاجی شیخ محدمشاق صاحب، جو محکمہ اوقاف سے بطور منیجر کے ریٹائر ڈ ہو چکے ہیں ، اُنھوں نے میرے لیے خلصانہ کوششیں کیں اور بندہ کومحکمہ اوقاف میں خد مات سرانجام دینے کاموقع ملا، جو کہ تا حال جاری ہے۔ ابتدائی سالوں میں ایک مسئلہ در پیش ہوا، میں نے شیخ مشاق صاحب سے ذکر کیا، اُنھوں نے کہا: ڈسٹرکٹ خطیب محترم قاری محمد عارف سیالوی صاحب ہیں، انھیں میراسلام دینا، وہ آپ کا مسلم ل کرادیں گے۔ میں نے قاری عارف صاحب کے پاس جا کراپنا معامله بتایا اورشیخ صاحب کا سلام پیش کیا۔قاری صاحب نے کہا: '' آج کے بعد آپ نے کسی افسر کا سلام آ کرنہیں دینا؛ کیونکہ آپ کے بارے مجھے قبلہ حافظ صاحب نے فرمایا ہے كەمولا نامجوب احدچشتى جامعەنظامىيە كے فاضل ہيں،ميرے عزيز ہيں،ان كاخيال ركھنا، آپ کے بارے میں قبلہ حسافظ صاحب کا بیجملہ میرے لیے حکم کے درجہ میں ہے، آپ بِفكر موكرا پني ڈيوٹي سرانجام ديں۔ ' محترم قاري محمد عارف سيالوي صاحب نے اپنا وعدہ خوب نبھا یااور میرے مربی، میرے شیخ قبلہ حافظ عبدالستار سعیدی مدخلہ العالی کا حکم ہمیشہ سرآ نکھوں پررکھا۔

الله تعالی قبله استاذی المکرم کوصحت و تندرتی والی عمر خصری عطافر مائے \_ آمین \_

## بحرِ نا پیدا کنار.....علامه حافظ عبدالستار

تحرير: مولا ناابوثو بان سيدمحمرا سدالله اسد، جامعه مدينة العلم، ولي آباد، خان يور ہمارےعلاقہ جنو بی پنجاب کی خوش بختی ہے کہ ہرسال سفیرعشق رسول حضرت خواجہ غلام فریدعلیہ الرحمہ کی اِس دھرتی کوالیی شخصیت کے تلوے چومنے کی سعادت نصیب ہوتی ہے جوجسم علم عمل اور تقوی وطہارت ہیں،جن کی علمی وجاہت کوروھی (چولستان) کے صحرا سے لے کر ہمالیہ کی چوٹیوں تک ہر چیز سلام عقیدت پیش کرتی ہے عظیم و نامور خانقا ہوں کے سجادہ نشینان سے لے کرمتبح علماء کرام اور دانشور حضرات تک اُن کے لیے دیدہ ودل فرش راہ کر کے اُن کی علمی خدمات کا اعتراف کرتے ہیں۔کون ساایسا شہریا قصبہ ہے جواُن کے جلائے ہوئے چراغِ علم کی روشنی سے منور و تاباں نہ ہو۔ان کی دکمتی بیشانی، اُن کے علمی خزانے کی الیی دلیل ہے کہ ہر کہ ومَہ اور ہر دانا ونا داں اُنھیں دیکھتے ہی بےاختیاران کی طرف لیکتا چلا جائے علم کے کو و ہمالیہ بھی اُٹھیں دیکھتے ہی اُن کے ظم ونسق ، درس وتدریس ، علمی مشاغل بخقیق و تدقیق، عجز وانکسار اور خُلُق و ادب کی گواہیاں دینے لگیں اور اپنے غریب خانے بیان کی تشریف آوری پرعش عش کراُٹھیں لطلبا وعلما اور محقق و دانشوران کے ہم رکاب وہم سفر ہونے کو سعادت جانیں۔ اُن کا فقہی استنباط، احادیثِ مبارکہ سے استفادہ، جیجے تلے الفاظ میں گفتگو، اندازِ تکلم میں انتہائی ملائمت اور دھیماین،موقع محل کے مطابق مدلل اورمنطقی انداز میں گفتگو، اہل علم اور صوفیاء کرام کے سامنے با ادب نشست وبرخاست....ایسی صفات کواینے لیے شعل راہ بنانا نعمت عظمیٰ سے کم نہیں جس کے لفظ لفظ سے علم کی شمعیں روش ہوں ،جس کے فون پر کسی فقہی مسلدا ورعلمی بحث کی دستک کے لیے

گھنٹی بجے اور پھراختصار اور جامعیت سے دستک دینے والے کی شفی ہو، ہرسوال کا بلاتا خیر جواب جیسے جواب منتظر تھا اور کتاب کا ہرصفحہ سامنے کھلا، بزرگانِ دین کے سامنے بیٹھ کراُن کے خطیم کارناموں پر تبصرہ وتشکر کے الفاظ کی ایسی مالا پرودینے کافن کہ چندالفاظ سے ایسا حسین گلدستہ بن جائے جوان کے کارناموں کی پیشانی یہ غازہ لگے۔

قدرے نمایاں قد بخصوص انداز میں باندھا ہوا رومال، سر پیخضر سے بال، سُرگیں آنکھیں، سفید و نرم ریش مبارک، خاموش طبیعت، باوقار شخصیت، کریم کلر لباس، قلیل الطعام، قلیل الکلام، ہاتھ میں چھوٹا ساتولیہ اور رعب دار چال .....یہی تو ہیں میرے استاذ محترم وختشم حضرت قبلہ علامہ حافظ محمد عبدالستار سعیدی (شیخ الحدیث جامعہ نظامیہ رضویہ لا ہور) جنہیں زمانہ ' حافظ صاحب' کے نام سے یا دکرتا ہے۔

المجھانکہ علاقہ روشی (چولتان) کے دیبل سے اُٹھا کرداتا کی گری مدینۃ العلم لا ہور پہنچادیا۔

پسماندہ علاقہ روشی (چولتان) کے دیبل سے اُٹھا کرداتا کی گری مدینۃ العلم لا ہور پہنچادیا۔

میں لا ہور میں نہ توکسی دینی درس گاہ سے شاسا تھا اور نہ کسی دارالعلوم کے نام سے واقف۔

ہمپین ولاشعوری ،لیکن دین تعسیم کے شوق نے کشال کشال اُڑا کے لا ہور پہنچا دیا۔

لا ہور آکر سوچنے لگے کہ کہاں جا نمیں؟ کس مادرِ علمی کی گود میں بیٹھ کر قال الله و قال رسول الله ﷺ کی لوریاں نیس اور علمی لذتوں سے راحت قلب حاصل کر پائیں؟ ہم سوچوں کے سمندر میں غلطاں وسرگردال ٹا مک ٹوئیاں مار ہی رہے تھے کہ کسی خصہ برراہ نے ہمیں جامعہ نظامیہ رضویہ کی دہلیز پر لاکھڑا کیا اور کہا کہ یہیں جبین نیاز جھا دواور بس .....

جامعہ میں داخل ہوتے ہی سب سے پہلی نظر نے جس جبیں کوعقید توں کے سجد سے جامعہ میں داخل ہوتے ہی سب سے پہلی نظر نے جس جبیں کوعقید توں کے سجد سے جامعہ میں داخل ہوتے ہی سب سے پہلی نظر نے جس جبیں کوعقید توں کے سجد سے کہاں نظر میں جبیں کوعقید توں کے سجد سے کے وہ میر سے مربی ومحسن مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد عبدالقیوم ہزاروی علیہ الرحمہ شے۔

دوایک مہمان آپ کے پاس بیٹے ہوئے تھے، دُوردراز کےعلاقہ سے لا ہورآنے اور کم عمری کے وہ دن جواکثر کھیل کود کے ہوا کرتے ہیں .....علم دین کی رغبت دیکھ کرخوش ہونے لگے، لبول کی مخصوص مسکراہٹ کے ساتھ فرمایا: حافظ صاحب کے پاس چلے جاوَاور داخلہ کراؤ۔ یوں حافظ صاحب قبلہ کی خصوص عنایت سے شعبہ فارسی میں ہمیں داخلہ دے دیا گیا۔

تعلیمی سلسلے کا آغاز ہوا ہی تھا کہ رات کے سائے ڈھلتے ہی جامعہ نظامیہ رضوبیہ کے آئکن میں حافظ صاحب کا ڈنڈ الہرانے لگا۔ اُسے ناگن کی طرح ہر وقت مستعد دیکھ کر ہمارے توکس بل نکل جاتے ، دل ناتوال نے سوچاچلو واپس چلتے ہیں، اگر بھی اس کی زدمیں آگئے تو واپس بھی نہ جا پائیں گے۔ جامعہ میں نظم ونسق کا لحاظ نہ رکھنے والول کے لیے حافظ صاحب کا نام ہی اُن کا قبلہ درست کرنے کو کافی ہوتا، پھر تیسرے سال میں جب قبلہ حافظ صاحب کے پاس منطق کے اسباق پڑھنے کا موقع ملا توعت دہ کھلا کہ یہ ستی توشفقتوں کی ماحب کے پاس منطق کے اسباق پڑھنے کا موقع ملا توعت دہ کھلا کہ یہ ستی توشفقتوں کی ماحب کے باس منطق کے اسباق پڑھنے کا موقع ملا توعت دہ کھلا کہ یہ ستی توشفقتوں کی ماحب اگئے''، سنتے ہی بیا کہ بیٹے اور اب عالم یہ کہ بیٹے منظر کہ کب کوئی آ کر کہے کہ ' حافظ صاحب بلارہے ہیں'۔

جامعہ میں جا کرسب سے زیادہ خوف کا سایہ بھی حافظ صاحب کا اور عملی زندگی میں آ کرسب سے زیادہ انظار بھی حافظ صاحب کا مخصوص ناموں سے طلبہ کو پکار کراپٹی محبتوں اور عقید توں کی زنجیر میں جکڑ لینے کافن آپ پنچتم ہے۔ مجھے بھی'' شاہ باواجی'' کہہ کر پکارتے سے ۔ اینے تلامذہ اور جامعہ کے فیض یا فتہ طلبہ کی سر پرسی فر مانا، آنہیں دعاؤں اور مشوروں سے نوازنا آپ کے حسین معمولات میں سے ہے۔ سادات کی تعظیم کی خیرات جو آپ نے بائی ہے وہ آپ ہی کا طر وُامتیاز ہے۔

مجھے یاد پڑتا ہے کہ بزم رصا (طلبائے جامعہ کی تنظیم) کا جزل سیکرٹری ہونے کی حیثیت سے ایک دفعہ بزم کی تقریب کے لیے میں خود دریاں بچھا رہا تھا۔ آپ اپنے حجرہ سے باہرتشریف لائے، مجھے دیکھا تو بزم کے اسٹیے پرتشریف لے آئے اور طلبہ کو تعظیم سادات پہنے طبہ ارشاد فرماتے ہوئے تنبیہ کی کہ ایک سیدزاد سے کو دریاں بچھاتے دیکھ کرمیں تڑپ اٹھا اور آئندہ میں نہ دیکھوں کہ جامعہ میں کوئی سیدزادہ دریاں بچھا رہا ہے۔

گویااعلی حضرت فاضل بریلوی علیہ الرحمہ کے مسلک عِشق ومحبت اور مشربِ ادب و نیاز کی آپ عمسلی تفسیر ہیں عظیم المرتبت شخصیت ہونے کے باوجود عجز وانکسار کا پیکر اور گداز قلبی کے آپ مالک ہیں۔

حضرت حافظ صاحب قبله میں رب لم یزل نے لا تعدادخو بیاں جمع فرما دی ہیں۔ آپ ایک عظیم محقق ،عالمی شہرت یا فتہ محدث ،جلیل القدر پینکلم،صاحب بھیں۔آپ کا خطاب ادیب ، فصاحت و بلاغت کے ایک ناپیدا کنار اور بے مثل خطیب ہیں۔آپ کا خطاب شکوک وشبہات کے کوڑا کرکٹ کوسیلاب کی مانند بہاکر لے جاتا ہے۔

مجھے بار ہاسندھ، بلوچستان اور جنوبی پنجاب کی عظیم المرتبت خانقا ہوں اور درس گا ہوں میں استاذ صاحب قبلہ کی معیت وخدمت میں آپ کے ساتھ جانے کا اتفاق ہوا، آپ جہاں بھی گئے میر مجلس ہی تھہرے اور لا کھوں مریدین کے دلوں میں بسنے والے مرشدین آپ کے حضور دم بخو داور ساکت وصامت سرا پیادب و نیاز ، ہمتن گوش بنے آپ کے فرمودات کو سنتے اور آپ کی علمی رائے کو حمق آخر گردانتے۔ بقول مجروح سلطان پوری سوال اُن کا جواب اُن کا ،سکوت اُن کا خطاب ان کا ہمان کی انجمن میں سرنہ کرتے خم تو کیا کرتے



# حافظ ملت ....امام العلما وفخر الصلحا

تحرير: مناظرِ الل سنت مولا نامفتی محمد شوکت سیالوی

خطیب آستانه عالیه سیال شریف و ناظم تعلیمات جامعه سلیمانیه ، تونسه شریف حضور استاذ العلما، سیدی علامه حافظ محمد عبدالستار سعیدی مدخله العالی کی خدمت واقدس میں چند سال اِس فقیر کوزانوئے تلمذته کرنے کا شرف حاصل رہا، الله تعالی کروڑ ہا رحمتیں نازل فرما تا رہے مفتی اعظم پاکستان محسن اہل سنت علامه مفتی محمد عبدالقیوم ہزاروی قدس سرہ العزیز کی مرقد منور پر، جنہوں نے استاذی المکرم عبدالمہ سعیدی دامت برکاتهم العالیہ کواپنی تربیت کا مله سے فیض یاب فرما کراپنی خدمت میں آنے والے ہرنونہال کوراسخ العلم، استاذ اور مبلغ اسلام بنانے کے ظیم کام پرلگادیا۔

سیدی علامه حافظ محمد عبدالستار سعیدی أمدّ الله تعالی ظله العالی بلا مبالغه، وه نابغه عصرعلمی شخصیت بین که جمله علوم وفنون مین اُن کی امامت مسلم ہے۔ درسیات میں آپ کو وہ بے مثال درکے کامل حاصل ہے کہ چاہیں تو وقت قلیل میں کسی بھی علم کا اول تا آخر خلاصه کر کے رکھ دیں۔ ہم طلبہ نے جس فن کا کوئی دقیق ترین سوال جب بھی قب لماستاذی المکرم کی خدمت میں پیش کیا، ہرفن وعلم کے متعلق ہرسوال کا جواب نوکے زبان پرموجو د پایا۔ آپ جہاں ونسنون وعسلوم میں درجہ امامت پرفائز ہیں وہیں تقوی وطہارت میں فی زمانہ فخر الصلحا، عمدة الاتقیابیں۔

رحمت وعنایات خداوندی اس طرح شاملِ حال ہیں کی محض اپنی ذات میں ہی کامل ہی نہیں ، بلکہ آپ کو تربیت کا وہ ملکہ حاصل ہے کہ جس طالبِ علم کو آپ سے نسبت ِتلمذ حاصل

ہوجاتی ہے وہ بھی درجہ کمال پر پہنچ جاتا ہے۔جواسبات ہم نے قبلہ استاذ صاحب سے پڑھے،
آپشروع میں ہی الیی سُسۃ اور دلچسپ باتیں فرماتے کہ سبق میں بہت زیادہ کشش پیدا
ہوجاتی ،ایک ایک لفظ پر تو جہ رکھتے ، ہر لفظ کی صرفی نحوی الیں بحث فرماتے کہ سبخن الله۔
آپ کی صحبت اور فیض و ہرکت ہی ہے کہ گفتگو میں تلفظ کی ادائیگی کا خیال رکھتے ہیں۔

قبلہ استاذ صاحب ناظم تعلیمات کے منصب پر بھی فائز ہیں ، آپ کی توجہات جہاں حقیقی طالب علم کا جذبہ پیدا فرماتی ہیں وہیں نشست و برخاست ، آ دابِ گفتگواور پابندی نماز کا جذبہ بھی عطافر ماتی ہیں۔ نیز عقائد اہلِ سنت و جماعت پر پختگی استاذ صاحب کے بڑے احسانات میں سے ہے۔

میرے تمام اساتذ و کرام الحمد لله تعالی عظیم ہیں، مگر بجاطور پر مجھے سب سے زیادہ فخر قبلہ حافظ صاحب دامت برکاتیم العالیہ کی ذات بابرکات پر ہے۔ آپ کی علمی، ملی، فکری تربیتی اور اصلاحی خدمات جلیلہ کا سلسلہ اتنا دراز ہے کہ اپنی آئھوں سے فقط ایک ہستی کو دیکھا جنہیں خدمات جلیلہ کے اعتراف میں چاندی میں تولا گیا۔ اگراپنی ہر دعا کا آغاز قبلہ حافظ صاحب کے تن میں دُعا سے کیا جائے تو بھی آپ کے احسانات کا بدلہ نہیں ہوسکتا۔

الله تعالی حضورا ساذی المکرم کے ظلِ ہمایوں میں صحت وسلامتی ، عافیت وقوت اور برکات کا سلسلہ جاری رکھے اور آپ کے انفاسِ عالیہ سے ہمیشہ ہم سب کونسیض یاب فرمائے۔ایس دعااز من و از جملہ جہاں آمین باد۔



## وه قرض جوا دانه هوسكا

تحرير: مولا نامفتي عرفان الحق نقشبندي، دار العلوم حنفيه رضوبيه، دُيره غازي خان به غالباً سن دو ہزار دس کی بات ہے کہ شیخ الحدیث قبلہ علامہ حافظ محمد عبدالستار سعیدی شعبان المعظم میں تعطیلات کے دوران ڈیرہ غازی خان تشریف لائے ،ان کے ساکق خاص (ڈرائیور)عزیزازجان ہمرم دیرینه علامه محمد طاہرعزیز باروی صاحب (حال مقیم ناروے) بھی ساتھ تھے۔قبلہ سعیدی صاحب کی علم اور علما سے محبت کے بھی کیا کہنے! اُنھوں نے اییخ میزبان اورتلمیزعزیز فاضل جامعه نظامیه رضویه خطیبِ ذی شان علامه حضور بخش کریمی کوچکم دیا که یہاں کے مقامی علما کے ساتھ ایک نشست کا اہتمام کرلیں ؛ تا کہ سب کے ساتھ یک بارگی میں ملاقات ہوجائے۔زہےنصیب کہ پیقرعہ ہم ایسےاصاغر کے نام بھی نکلا۔ پہلی ملاقات میں اُن کود کیھتے ہی دل میں جوخیال پیدا ہوا وہ پیتھا کہ اللہ یاک نے قبلہ کو جمال وجلال دونوں سے حظ وافر عطا فر ما یا ہے، مگر جلال پر جمال غالب ہے۔ سعیدی صاحب کوجب میں نے دیکھا ظاہری حلیہ اور خدوخال اعلیٰ کردار کے آئینہ دار تھے۔میانہ قد كشاده يد، أجلاتن ،حسين بدن، لباس نظيف، وضع كثيف، خوبصورت نوراني ڇېره، كمبي سفيد داڑھی، خوب تراشیدہ موجھیں، سر پرململ کا سفیدعمامہ، الفاظ کے جادوگر، قدرت کاام کے سحرگر، دل کی بے ترتیب دھڑ کنوں کے جارہ گر تھے۔ عالمانہ ڈھال، باوقار حال، لمبے دامنوں والی سفید قبیص، کھلے موتی نما دانت، سرخی مائل ہونٹ، ہونٹوں یہ پھیلی بے تکلف مسکرا ہٹ ،سرایا محبت ،ردّ و کلّه نه عداوت ، ردّ وقدح نه کدورت ،شرافت کی بات ،غرضیکه سرایاحسن و جمال گورارنگ،سفیدعمامه، گهنی ژاژهی باوقار،نورانی چېره اوراجلالباس تقوی



وطهارت کی تمام نشانیاں واضح تھیں۔

ہزار مجمعِ خوبان ماہ رُوہوگا نگاہ جس پیٹھبر جائے گی وہ تُوہوگا

دورانِ گفتگو واضح طور پرمحسوس ہوا کہ آپ قدیم وجد پدعلوم سے بہرہ ور قلم وقرطاس کے شاور، ماضی ، حال اور مستقل کے دِیدہ ور، کتب بینی اور مطالعہ کے پیشہ ور، د ماغ منور، قلم مصور، فرشتوں کے ہم نشین ، مسندِ علم و تقوی کی زینت ، شخصیت شاس ، فکر ضیا پاش اور بھیم مصور ، فرشتوں کے ہم نشین ، مسندِ علم و تقوی کی زینت ، شخصیت شاس ، فکر ضیا پاش اور بھیم حصیرت مثل آگاش ہے ، وحدت کا استعارہ ، انقلاب کا منارہ اور قوم کی اُمیدوں کا ستارہ ہیں ، فہم و فراست ، گہری سمجھ و ہو جھ ، دانائی اور شعور اور سب سے بڑھ کر شعور وحدت اُن کا دانائے دان ہے۔

قاوی رضویه کا ترجمہ تخری اور اُسے ظاہری و باطنی خصوصیات سے آ راستہ و پیراستہ کرنا آپ کا ایک زریں کا رنامہ ہے۔ اب قاوی رضویہ آپ کی پیچان اور حوالہ بن چکا ہے۔ سو ہماری علمی گفتگو کا مرکز و محور بھی فقاوی رضویہ ہی تھا۔ احقر اُن دنوں جوان تھا، جوشِ علم زوروں پر تھا، ہر کسی سے اُلھنا اور اسے لا جواب کرنا اہم مشغلہ تھا، سوائی نیت کے ساتھ قبلہ عافظ محمد عبد الستار سعیدی صاحب کی زیارت کے لیے چلا آیا، لیکن کچھ چہرے ایسے پُرنور ہوتے ہیں کہ سائل کو محض دیکھنے سے ہی اپنے سوالوں کا جواب مل جاتا ہے۔ یہ ایک روحانی موقت ہوتی کہ جہدید یہ تردہ لوگ بیناٹرم اور مسمریزم وغیرہ کا نام دیتے ہیں، مگر در حقیقت یہ ایک خدائی طاقت ہے، اللہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے نواز تا ہے۔ احتر نے حضرت کے ساتھ ملاقات میں فقاوی رضویہ کی علمی وقعت بڑھانے کے لیے جند تجاویز بیش کیں اور ہماری اس علمی گفتگو کے چندوا قعات کا خلاصہ پیش خدمت ہے:

(1) فقاوی رضویہ ج و میں قبر میں ''عہد نامہ'' رکھے جانے کے متعلق ایک شبر کا جواب

دیتے ہوئے اعلیٰ حضرت نے رڈ المحتار کے حوالے سے فر مایا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے وقف کے گھوڑوں کی رانوں پر محبّہ ملل فی متبدیت لیا الله الکھوایا ہوا تھا، حالانکہ گھوڑوں کی رانیں سخت بے احتیاطی کے کل میں ہوتی ہیں۔ (ملخصاً فناوی رضویہ ص 342ج9)

اعلی حضرت علیه الرحمه کے اس مسئلے سے علامہ غلام رسول سعیدی علیه الرحمہ نے ایک مختلف پیرائے میں سخت اختلاف کرتے ہوئے شدید تنقید کا نشانہ بنایا ہے، اگر چہ علامہ عندام رسول سعیدی نے کسی اور مسئلے پر بحث کرتے ہوئے یہ مسائل بیان کیے، لیکن بہر حال ان کی بحث سے اعلیٰ حضرت کی دلیل سے اختلاف مترشح ہوتا ہے۔

احقر بی مدان نے قبلہ حافظ صاحب سے عرض کیا کہ عسلام سے غلام رسول سعیدی علیہ الرحمہ نے جس جذباتی انداز میں حبس فی سبیل الله پر اعتراض کیا ہے وہ درست نہیں؛ کیونکہ علامہ سعیدی صاحب نے فرمایا ہے کہ اس عبارت کا اولین ماخذ فقاوی بزازیہ ہے، شدہ شدہ وہاں سے نقل ہوکر دیگر کتب فقہ میں بھی بلا سندو دلیل بیعبارت آگئ ۔ حالانکہ علامہ غلام رسول سعیدی صاحب کا بیہ کہنا کہ بیروایت کسی فقیہ کی کتاب میں مذکور نہیں درست نہیں ہے؛ کیونکہ بیروایت فقیہ خفی کی مشہور کتاب المبسوط للسر خسی میں: 45، ج: 12: میں موایت امام ابن سعد نے سے سند کے ساتھ طبقات کیری (ص: 285، ج: 3) میں اور امام واقدی نے اپنی تاریخ میں اور طبری نے تاریخ الائم میں اور کنز العمال، ج: 25، میں اور کنز العمال، عیر عیرہ کے ساتھ بیان کی ہے۔

خلاصہ یہ ہے کہ شخت حیرت کی بات ہے کہ علامہ غلام رسول سعیدی ایسے صاحبِ مطالعہ کی قاہر نگا ہوں سے بیرحوالہ جات اوجھل رہ گئے اور اُنھوں نے بالیقین کتبِ فقہ و احادیث میں اِس روایت کی موجودگی سے انکار کیا ہے۔ سے ہے کہ لِیکُلِ جَوَادٍ گَبُوَقُ،

#### وَلِكُلِّ صَادِمِ نَبُوَةٌ ، وَلِكُلِّ عَالِمٍ هَفُوَةٌ ـ

2) احقر نے عرض کیا کہ قاوی رضویہ کی آٹھویں جلد کے رعایة المذھبین نامی رسالے میں دونوں خطبوں کے درمیان میں دعاما نگئے کے ثبوت سے متعلق ایک مقام پراعلی حضرت نے مولانا فتح محمد برہان پوری کی کتاب مجمع البرکات المعروف مفتاح الصلوة کا حوالہ دیا لیکن اُ قادِ زمانہ کے باعث یہ کتاب اب ناپید ہوگئ ہے، لیکن فقیر کی لائبریری میں اس کتاب کا ایک قدیمی نسخ موجود ہے جو 1212 ھیں طبع ہوئی ۔ فقیراس حوالے کی تخریج اپنی کتاب کتاب کا ایک قدیمی نسخ موجود ہے جو 1212 ھیں طبع ہوئی ۔ فقیراس حوالے کی تخریج اپنی کتاب کتاب کا ایک قدیمی نسخ موجود ہے جو 1212 ھیں طبع ہوئی ۔ فقیراس حوالے کی تخریج پین کتاب سے کر کے آپ کو بطور تحف پیش کرنا چاہتا ہے، اس پرائس جبالِ علم اور قدر شناس نے احقر کو مبلغ پانچ صدرو پے عنایت فرمائے ، مفتاح الصلوة کی وہ عبارت مع تخریج پیش خدمت ہے: در میانِ دو خطبه کہ امام بنشیند دُعا بطریقِ او لی جائز خو اھد بود ، النے ۔ (مقاح الصلوة ، ص: 136 مطبع کا نپور)

3) احقر نے عرض کیا کہ قاوی رضویہ، ج: 9، ص: 194 پر اعلیٰ حضرت نے نما زِ جنازہ میں چوتھی تکبیر کے بعد ہاتھ چھوڑ کر سلام پھیر نے کا مسئلہ بیان کیا ہے اور صاحب بہار شریعت کا موقف بھی یہی ہے، لیکن ہر دوا کا بر نے اس مسئلہ پر کوئی جزئین بیش فر ما یا، لیکن کتب فقہ میں خاص اس مسئلے پر صاف اور صرتے جزئیے بھی موجود ہے۔

احقرن وه حواله پیش فرمایا توآپ نے ڈھیرساری دعائیں دے کرائے بصد شکریہ قبول فرمایا۔ خلاصة الفتاوی مع مجموعة الفتاوی میں ہے: ولا یَعقد بعد التکبیرِ الرابع؛ لأنه لایب فی ذکرٌ مسنونٌ حتی یعقد، فالصحیح انه یحلّ الیدین ثمریسلمرتسلیمتین۔ (خلاصة الفتاوی، ص: 225، ح: 1، مطبوعہ کوئے)

4) فناوی رضویه، ج: 12 من :332 میں والدین کے تھم پر عورت کوطلاق دینے کو واجب قرار دیا گیا ہے، جب کہ طلاق نہ دینے میں اُن کی ایذا و ناراضی ہو، اگر چہ عورت بےقصور بھی ہو، کیکن صحیح احادیث میں صرف والد کے تھم پر طلاق دینے کا بیان ہے۔ اعلیٰ حضرت نے جس حدیث سے والدین (دونوں) کے تھم پر طلاق دینے کو واجب قرار دیا ہے وہ نہایت ضعیف ہے اورضعیف احادیث سے احکام ثابت نہیں کیے جاسکتے۔ نیز فقہا نے فرمایا کہ والد کے تھم پر بھی اُس وقت طلاق دینا واجب ہے جب والد کی مصلحت و دینیے کی وجہ سے طلاق کا تھم دے اگر دنیا وی رنجش کی بنا پر والد تھم دے تو عورت کو والد کی دل جو کی خاطر طلاق کی خاطر طلاق دینا محض مستحب ہے، واجب نہیں ہے۔

بعد میں اِسی موقف کوعلامہ مفتی منیب الرحمٰن صاحب نے بھی تفہیم المسائل، ج: 2 میں درست قرار دیا۔

ان کے علاوہ بھی بہت ہی باتیں ہوئیں، آپ نے اصاغرنوازی فرماتے ہوئے بڑی حوصلہ افزائی فرمائی اور بیتمام معلومات تحریری طور پر یکجا کر کے ارسال فرمانے کا تھم فرمایا۔

یہ وہ قرض ہے جواحقر آئ تک ارسال نہ کرسکا، اب موقع ملاتو ہدیہ تبریک پیش کردیا۔

پھر ہمارے درمیان حضرت شیخ الاسلام علامہ فضل حق ڈیروی کے متعلق بات ہوئی۔
احقر نے عرض کیا کہ شیخ الاسلام مولا نافض ل حق ڈیروی بن مولا نا قاضی ابراہیم میرے والدگرامی کے استاذ ہے۔ آپ ہندوستان کے مشہور شہر کھنؤ سے ہجرت کرکے ڈیرہ غازی خان تشریف لائے۔ آپ کی تاریخ بیدائش ایک مختاط انداز سے کے مطابق 1249 ھیں موئی۔ آپ کو امام النحو والصرف کہا جاتا تھا، شیخ الاسلام مولا نافضل حق ڈیروی اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ سے بھی تقریباً بائیس سال بڑے شے، آپ حضرت خواجہ اللہ بخش تونسوی کے علیہ الرحمہ سے بھی تقریباً بائیس سال بڑے سے آپ حضرت خواجہ اللہ بخش تونسوی کے علیہ الرحمہ سے بھی تقریباً بائیس سال بڑے سے، آپ حضرت خواجہ اللہ بخش تونسوی کے علیہ الرحمہ سے بھی تقریباً بائیس سال بڑے سے۔ آپ حضرت خواجہ اللہ بخش تونسوی کے علیہ الرحمہ سے بھی تقریباً بائیس سال بڑے سے تھے، آپ حضرت خواجہ اللہ بخش تونسوی کے علیہ الرحمہ سے بھی تقریباً بائیس سال بڑے سے تھے، آپ حضرت خواجہ اللہ بخش تونسوی کے علیہ الرحمہ سے بھی تقریباً بائیس سال بڑے سے تھے، آپ حضرت خواجہ اللہ بخش تونسوی کے علیہ الرحمہ سے بھی تقریباً بائیس سال بڑے سے تھے، آپ حضرت خواجہ اللہ بخش تونسوں کے الیہ بائیں سال بڑے کے تھے، آپ حضرت خواجہ اللہ بخش تونسوں کے اللہ بیکٹ تونسوں کے اللہ بائیں سال بڑے کہ سے بھی تقریباً بائیس سال بڑے کے تھے، آپ حضرت خواجہ اللہ بھی تقریباً بائیں سال بڑے کے تھے، آپ حضرت خواجہ اللہ بیکٹ تونسوں کے اللہ کے تھوں کا اس کو تھیں کے اس کو تونسوں کے تھوں کے تونسوں کیا تھا کے تونسوں کے تھوں کو تونسوں کے تونسوں کے تونسوں کے تھوں کے تھی تقریباً بائیس سال بڑے کے تھوں کے تونسوں کے تونسوں کو تونسوں کے تونسوں

اجل خلفا میں سے تھے۔اعلیٰ حضرت نے اُن کے ایک رؤیتِ ہلال سے متعلق عربی رسالہ پراپنی تقریظ بھی رقم فرمائی اور''الصوارم الہندیہ'' میں آپ کی تصدیق بھی موجود ہے۔
سشیخ الاسلام ایک سوپینیت سال کی شاندار زندگی گذار کر 1384ھ بمطابق 1965ء میں اللہ کو بیارے ہو گئے۔

خلاصہ بیکمی محفل تقریباً چار گھٹے پر محیط تھی۔ مجھے علامہ طاہر عزیز باروی صاحب نے بتایا کہ بعد میں استاذ محترم نے آپ کے نقاد ہونے اور ذوقِ مطالعہ کی بڑی تعریف کی، جو میرے لیے ایک اعزاز سے کم نہیں ہے۔ اِس کے بعد کئی بارڈیرہ غازی خان تشریف لائے اور اِس نیچ مدان کو ہر باریا دفر مایا اور خصوصی دعاؤں سے نواز ا۔

بعدۂ حضرت پروفیسرعون محمد سعیدی صاحب کے پاس ریاست بہاولپور میں ایک سرسری سی ملاقات ہوئی، مگرانداز محبت وہی تھا۔

> غزل کو پھر سجا کے صُورتِ محبوب لایا ہوں سُنو اہل سُخن! میں پھر نیا اُسلوب لایا ہوں کہودستِ محبت سے ہراک در پر بیدستک کیوں کہا: سب کے لیے میں پیار کا مکتوب لایا ہوں کہوکیا داستاں لائے ہودل والوں کی بستی سے کہا: اِک واقعہ میں آپ سے منسوب لایا ہوں

# حافظ ملت .....سرا يامحنت وقرباني وإيثار

تحریر: ڈاکٹرمفتی محمد اسلم رضامیمن تحسینی ، مفتی حنفیہ متحدہ عرب امارات جامع معقول ومنقول، اُستاذ العلما، شیخ الحدیث والتفسیر علّامہ حافظ محمد عبد الستار سعیدی صاحب حفظہ اللّٰہ تعالیٰ کی شخصیت سی تعارف کی مختاج نہیں، آپ کا شارموجودہ دَور کے اکا برعلائے اہلِ سنّت میں ہوتا ہے۔ درج ذیل سطور میں آپ کی شخصیت سے متعلق کچھ مشاہدات و تاکثرات پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں۔

#### تدريس وخطابت

جامع معقول ومنقول، مقرّر شیری بیال، حضرت علّامه حافظ محمد عبدالستار سعیدی صاحب مدخله العالی کامیدانِ درس و تدریس اور خطابت میں تجربه تقریباً نصف صدی پر محیط ہے۔ آپ تا حال (2022ء) إن دونوں شعبوں میں بھر پور انداز سے اپنے جو ہر دکھا رہے ہیں۔ قبلہ حافظ صاحب کا انداز تدریس و بیاں انتہائی سادہ اور عام فہم ہے، مشکل سے مشکل اُبحاث کو آسان تر لفظوں میں بیان کرنے، اور اُسے طلبہ کے ذہن میں بٹھانے میں آپ کو بڑی مہارت حاصل ہے۔

آپ کی اِس خوبی کا ذکر کرتے ہوئے امیر المجاہدین شیخ الحدیث حافظ خادم حسین رضوی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں: '' آپ ہر دلعزیز مدرس ہیں، اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و إنعام سے موصوف کو بڑی خوبیوں سے نواز اہے، موصوف جلم و بُرد باری، خُلوص وللّہیت، اِیثار وہمدردی کے پیکر، بہترین فتظم، انتہائی محنتی اور تجربہ کاراستاد ہیں، ان کی بڑی خوبی ہے کہ



وہ طویل سے طویل بحث کو چند جملوں میں سمیٹ کرطلبہ کے ذہن میں ڈال دیتے ہیں۔' (دیکھیے' <sup>د تعلی</sup>م الصرف''،مصنف <sup>ت</sup>علیم الصرف)

#### ذاتی مُشاہدات

راقم الحروف کی خوش بختی ہے کہ اِس کا شار بھی اُستاذ العلمیا شیخ الحدیث حضرت قبلہ حافظ مجمه عبد الستار سعیدی مدخلهٔ کے شاگر دوں میں ہوتا ہے، دَوران طالب علمی میرا ذاتی مُشاہدہ ہے کہ حضرت قبلہ حافظ صاحب ہرخاص وعام، بالخصوص طلبہ کے ساتھ انتہائی شفقت ومہر بانی سے پیش آتے ، ان کی مدد کے لیے ہر وقت تیار رہتے ، رات کے وقت اُسباق کی تكرار كےموقع يرا گركسي طالب علم كوسبق سمجھنے ميں مشكل پيش آتی توانتها ئي سہل انداز میں اُسے مجھاتے اور مشکل سے مشکل بحث کو بھی بڑے آسان پیرائے میں بیان فرمادیتے۔ استادمحتر محضرت قبله حافظ صاحب كي محبت وشفقت كاايك واقعدميري يادداشت میں آج بھی تر وتازہ ہے۔ یہاس وقت کی بات ہے جب راقم الحروف (محمد اسلم رضا) 1997ء میں حب معب نظب میں رضوں، لا ہور میں درجہ ثالثہ کا طالب علم تھا، میں نے قبلہ استادِ محترم سے اپنی خواہش کا اظہار کرتے ہوئے عرض کی کہ میں حصول علم دین کے سلسلہ میں اہل سنت و جماعت کی مشہور درس گاہ حب امعیہ اسٹ رفیے مبارکپور (ہندوستان) جانے کا ارادہ رکھتا ہوں الیکن ساتھ ہی مجھے بیراندیشہ بھی ہے کہ اگر میں کسی وجه سے ہندوستان نہ جاسکا ،تو اِس صورت میں مجھے دوبارہ جامعہ نظامیہ رضو پیمیں داخلہ ملے گا یانہیں؟ اس اندیشے کی وجہ بیتھی کہ عام طور پر اسا تذہ اس چیز کو پسندنہیں کرتے کہ کوئی

طالبِ عِلْم ہمارا مدرسہ چھوڑ کرکسی دوسرے مدرسے کی طرف گوچ کرجائے۔ قبلہ استادِمحترم نے بین کرناراض ہونے کے بجائے بڑی خوشی کا اظہار کیا اور فرمایا: '' خیرسے جاؤ، اور خوب دل لگا کر پڑھو، یہاں پڑھویا وہاں پڑھو،سب ادارے اپنے ہیں اور جب بھی دوبارہ داخلہ لینا چاہوتو ہمارے دروازے کھلے ہیں۔''

قبلہ اساوِ محرم کی محبت، شفقت اور حوصلہ افزائی کا یہ سلسلہ ماضی کی طرح آج بھی جاری وساری ہے، آپ کی محبت وشفقت کا بیعالم ہے کہ اپنے محبت بھر مے مخضر کلمات کے ذریعے حوصلہ افزائی کر کے ہم جیسے چھوٹے لوگوں کو بھی بڑا بنا دیتے ہیں، انہیں مہمیز لگا کر مزید آگے بڑھنے اور کام کرنے کا خوب جذبہ دیتے ہیں۔ اس کی ایک جملک حضرت کی اُن تقریظات میں ملاحظہ کی جاسکتی ہے، جو آپ نے اپنے شاگر دوں کی مختلف تالیفات پرتحریر فرمائی ہیں۔ راقم الحروف کی تین کتابوں (1)''اسلامی عقائد و مسائل''(2)''عظمت صحابہ فرمائی ہیں۔ راقم الحروف کی تین کتابوں (1)''اسلامی عقائد و مسائل''(2)''عظمت و صحابہ فرمائی اور حافظ صاحب نے تقریظات تحریر فرمائیں، ان میں آپ نے مجھ ناچیز کی حوصلہ افزائی اور حافظ صاحب نے تقریظات تحریر فرمائیں، ان کلمات کی برکات بھی میں دعا ضرور تصور کرتا ہوں، بلکہ اپنی چھوٹی چھوٹی کا وشوں میں ان کلمات کی برکات بھی دیکھتا اور محسوس کرتا ہوں۔

''عظمت ِ صحابہ واہلِ بیت ِ کرام'' پر لکھی گئی تقریظ میں حوصلہ اُفزائی کے کلمات تحریر کرتے ہوئے استادِ محترم قبلہ حافظ صاحب نے ارشاد فرمایا کہ'' میں آپ کے تحقیقی کام سے بہت خوش اور مطمئن ہوں ، آپ ایسے شاگر دول میں ہیں جن پرکسی بھی استاد کو بجاطور پرناز

کرنا چاہیے اور مجھے بھی آپ پر ناز ہے! میں اپنے حلقۂ اُحباب اور تلامذہ کو آپ کی علمی خدمات کا حوالہ بطورمثال پیش کرتا ہوں۔''

## سرايا إيثار وقرباني

شیخ الحدیث حضرت قبلہ حافظ محمد عبدالستار سعیدی مدخلائی ذاتِ بابر کات سمرا پا اِیثار وقر بانی ہے، آپ سارا سال جامعہ نظامیہ رضویہ میں رہتے اور اینا پورا وقت جامعہ کے طلبہ واسا تذہ کو دیتے ہیں، اگر بہ کہا جائے کہ آپ نے جامعہ نظامیہ رضویہ اور اس میں پڑھنے پڑھانے والے طلبہ واسا تذہ کو اِینی اولا دکی طرح پالا پوسااور ان کا خیال رکھا ہے تو اس بات میں ہرگز کسی طرح کا مبالغہ نہیں۔

## عاجزی، إنکساری اورسادگی

استاذالعلما حضرت قبلہ حافظ محمد عبد الستار سعیدی مد ظلۂ کی شخصیت کا ایک نمایاں پہلو،
آپ کی عاجزی، اِنکساری اور سادگی بھی ہے۔ ہزاروں علما کے استاد ہونے کے باوجود آپ
کی ذات میں ہمیں تفاخر و کبتر کا شائبہ تک نظر نہیں آتا، بلکہ آپ ہمیشہ عاجزی و اِنکساری کا
مُظاہرہ کرتے ہی پائے گئے ہیں۔ آپ کی سادگی کا بیعالم ہے کہ نصف صدی سے زائد عرصہ
آپ نے جامعہ نظامیہ رضویہ کے ایک چھوٹے اور سادہ سے کمرے میں گزار دیا، انتہائی
معمولی تخواہ پر شب وروز دینی خدمات انجام دیں، لیکن نہ بھی تخواہ بڑھانے کا مطالبہ سننے
میں آیا، نہ ہی کسی سے شکوہ کیا، آپ کی شخصیت بقیبناً نابغہ روزگار اور یا دگار اسلاف ہے، جس
کی نظیر آج کے دَور میں بہت ہی کمیاب بلکہ شاید نایاب ہے۔

زندگی کی تہتر 73 بہاریں دیکھنے کے باوجود، آج بھی قبلہ حافظ صاحب کا جذبہ ہزار ہا

نو جوانوں سے کہیں بڑھ کر ہے، آپ سر کارِ دو جہاں سالیٹٹائیلیٹی کے دین کو تخت پر لانے، اور حضور خاتم النبیین سالیٹٹائیلیٹی کی عزت و ناموس پر پہرا داری کے لیے آج بھی کوشاں نظر آتے ہیں ادراس سلسلے میں چلنے والی تحریکوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں۔

الله ربّ العالمين استادِ محترم قبله شخ الحديث حضرت علّامه مولا نا حافظ محمد عبدالستار سعيدى صاحب كاسابي، ہم اہلِ سنّت وجماعت كے سروں پر تادير قائم ركھے، ہميں اُن كے فيوض وبركات اور علوم سے مستفيد ہونے كى توفيق مَرحمت فرمائے، ہميں اپنے اكابركا ادب واحترام كرنے ، ان كى حيات ِ مباركہ ميں ہى اُن كى خدمات كا اعتراف كرنے اور اُنہيں حن راج تحسين پیش كرنے كا جذبه عطافر مائے ، آمين ياربّ العالمين ۔

وصلّى الله تعالى على خير خلقِه ونورِ عرشِه، سيِّدنا ونبيِّنا وحبيبنا وقرِّة أعيُننا محبِّدٍ وعلى آله وصبه أجمعين وبارَك وسلَّم، والحمدلله ربَّالعالمين.

## حافظ ملت .... محافظ ناموس رسالت

تحریر: مولا ناڈاکٹر محرشیق امینی، امیر تحریک لبیک پاکستان خیبر پختون خواہ
استاذ العلما علامہ محمد عبدالستار سعیدی دامت برکاتهم العالیہ وہ نابغہ روزگار اور
آ فآب رُوشخصیت ہیں جن کی تابانی سے علم وعرفان کے ہزاروں تلامذہ ماہِ کامل ہے اور
پوری دنیا میں عشقِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روشن سے دلوں کومنور کررہے ہیں۔ آپ
نے اپنے تلامذہ کی الیمی تربیت کی ہے کہ وہ ناموسِ رسالت پر مرمٹنے کے لیے ہر دم آمادہ و
مستعدر ہے ہیں اور تحفظِ عقیدہ ختم نبوت کے پاسبان بن کرطاغو تی قو توں پر قہسرِ آسانی
کی طرح برستے ہیں۔

آپ کے شاگردوں میں وہ عظیم شاگرد..جس پر قبلہ سعیدی صاحب ہمیشہ فخر کرتے ہیں اورجس کوآپ نے ناموسِ رسالت کے مشن میں اپنالیڈر مانا ہے امیر المجاہدین مجد دِز ماں علامہ شیخ الحدیث باباجی خادم حسین رضوی رحمۃ اللّٰدعلیہ کا نام روشن ترہے۔

تقریباً نصف صدی سے آپ اُم المدارس جامعہ نظامیہ رضویہ لا ہور میں ظاہری علوم کے ساتھ ساتھ عشقِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ناموسِ صحابہ واہل بیت کا درس دے رہے ہیں۔ آپ نے ہرقدم پر مسلک اعلیٰ حضرت کی ترجمانی کی اور مجد دِدین وملت الحافظ الشاہ احمد رضا خان قادری حنی قندھاری ثم بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے افکار، عقائد، تعلیمات اور نظریات کے فروغ میں اہم کردارادا کیا اور خود بھی پورے تصلّب کے ساتھ ان پر قائم ہیں اور ہمیشہ بدند ہوں کی سرکو بی کرتے ہیں۔

اللّه عز وجل آپ کاسابہ قائم رکھے اور آپ کواغیار کے شرسے محفوظ فرمائے۔ آمین

# حا فظِ ملت ..... بھلائی کی جانی

تحریر: پیرطریقت مولاناسیدافضال حسین شاه محمدی سیفی آستانه عالیه جامعه محمد بیسیفیه ریحان والا، نکانه

جامع المعقول والمنقول، معدنِ حسنات وخيرات، منبع فيوض و بركات، بدر العلما، زبدة العلما، فخر المدرسين وعمدة المدرسين ورئيس المدرسين، شخ الحديث والتفسير، استاذ العلما حضرت علامه مولا ناحافظ محموعبد الستار سعيدى صاحب دامت بركاتهم العاليه ايك نابغهُ روزگار شخصيت بين \_ يقيناً اليي شخصيات صديول بعد بيدا موتى بين، جن كقلم وزبان سے فيضانِ علم اور فيضانِ بدايت كے چشمے جارى موتے بين \_

آپ اعلی حضرت عظیم البرکت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ الرحمہ غزالی زمال رازی دورال حضرت علامہ سید احمد سعید شاہ کاظمی مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد عبدالقیوم ہزاروی اور علامہ محمد عبدالحکیم شرف قادری علیہم الرحمہ کی علمی وفکری اور روحانی وراشت کے امین اور لاکھوں علما ومشائخ کے استاذ ،مر بی ومحسن ہیں۔

تبلیغ دین کے عسمومی طور پرتین ذرائع ہیں: تقریر، تدریس اور تصنیف استاد گرامی نه صرف تصنیفی میدان کے شہسوار ہیں بلکہ تدریسی فرائض کی ادائیگی میں بھی ایک منفرد حیثیت رکھتے ہیں۔

یقیناً مروحِ مکرم نبی کریم سلی ای اس مدیث مبارک کے مصداق ہیں ..... پروردهٔ آغوشِ نبوت جناب انس بن مالک رضی الله عند سے روایت ہے کہ صطفی کریم سلی ایک ہیں۔ نے فرمایا: إِنَّ مِنَ النَّاسِ مَفَاتِیْحَ لِلْخَیْرِ مَغَالِیْقَ لِلشَّرِّ، وَإِنَّ مِنَ النَّاسِ مَفَاتِیْحَ لِلشَّرِّ مَغَالِیْقَ لِلْحَیْرِ. فَطُوْلَی لِمَنْ جَعَلَ اللهُ مَفَاتِیْحَ الْخَیْرِ عَلی یَدَیْهِ وَوَیْلٌ لِّمَن جَعَلَ اللهُ مَفَاتِیْحَ الشَّرِّ عَلی یَدَیْهِ لِی بعض الوگ بھلائی کی چابیاں اور بھلائی کے تالے ہیں ، خوش خبری ہے اس شخص کے تالے ہیں ، خوش خبری ہے اس شخص کے لیے جس کے ہاتھوں پر اللہ تعالی نے بھلائی کی چابیاں رکھی ہیں اور ہلاکت وہر بادی ہے اس شخص کے لیے جس کے ہاتھوں پر اللہ تعالی نے بھلائی کی چابیاں رکھی ہیں۔ (ابن ماجہ 237) اس شخص کے لیے جس کے ہاتھوں پر اللہ تعالی نے شرکی چابیاں رکھی ہیں۔ (ابن ماجہ 237) بعض لوگوں کے ذریعے محلوق میں خیر خوابی اور بھلائی عام ہوتی ہے ، ان سے علم کی شمع روثن ہوتی ہوئے کو صراطِ متعقیم پرگامزن کرتے ہیں ، لوگوں میں فتنہ و فساد سے ایمان تازہ ہوتا ہے ، بھٹے ہوئے کو صراطِ متعقیم پرگامزن کرتے ہیں ، لوگوں میں فتنہ و فساد کو ختم کرتے ہیں ، مختصراً یہ کہ وہ لوگ خیر و بھلائی کی چابی ہوتے ہیں ۔ استاذگرامی بلاشہ ان افراد میں سے ہیں جن کو نبی کریم میں شیالی ہی خیابی ہوتے ہیں ۔ استاذگرامی بلاشہ ان افراد میں سے ہیں جن کو نبی کریم میں شیالی کی خابی اور شرکا تا لافر ما یا ہے ۔

آپ کی شخصیت میں ایک نمایاں پہلوخاندانِ رسول،ساداتِ کرام کی محبت واحترام بھی ہے۔ آپ اپنے جامعہ میں پڑھنے والے تمام سادات سے خصوصی شفقت کے ساتھ پیش آتے ہیں۔

راقم کے فقیرخانہ پر ہرسال دس محرم الحرام کو شہدائے کر بلاکا نفرنس میں تشریف لاتے ہیں اور اس بات کا کئی مرتبہ اظہار کر چکے ہیں کہ جب تک میری زندگی کا ساتھ ہے میں ان شاء اللہ تعالی شاہ صاحب کے پروگرام پر آتار ہوں گا۔ یقیناً بیآپ کی سادات کے ساتھ محبت ہے کہ اتنی مصروفیت کے باوجود آپ بندہ نوازی فرماتے ہیں۔

الله رب العزت آپ کی تمام مساعی جمید ایک بارگاه میں قبول فرمائے۔ آمین بجاه النبی الأمین صلی الله علیه و سلم۔

# بیهقی عصر .....سیرت وکر دار کے آئینه میں

تحریر: مولا نامحمد انوار الرسول مرتضائی، مرکزی صدر مجلس علاء نظامیه پاکتان صدر النظما، بدرالعلما، سندالحکما، حاوی المعقول والمنقول، شخ الحدیث و التفسیر، استاذ نا الکریم علامه حافظ محمد عبدالستار سعیدی صاحب متعنا الله تعالمی بطول حیاته لاریب بیهقی عصر بین قسام ازل نے آپ کی ذاتِ گرامی میں ایک عالم ربانی کی تمام خصوصیات بڑی فیاضی سے ارزانی فرمار کھی بین مسلم راسخ ، اخلاص، استقامت، زہد، تقوی، سخا، اِستغناء ملم، تدبر، تصلّب ، نظم، قناعت، استدلال، عشق رسول صلّ الله الله الله الكسار وفا، تواضع اور اعلائے كلمة الحق جيسے اوصاف بڑے توازن كے ساتھ آپ كے سرا پا انكسار وجو دِمسعود ميں يائے جاتے ہیں۔

میرے یہ جملے کسی طور بھی رسی نہیں ہیں کہ آپ اسپنے اسلاف کے خلف الرشید اور حضور مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد عبدالقیوم ہزاروی علیہ رحمۃ الرحمان کے مشن کے امین ہیں۔ آپ آپ بین ذات میں ایک انجمن تو کیا گئی ہز میں اور ادارے آراستہ کیے ہوئے ہیں۔ آپ حب معد نظام سے رضو ہے کی جان اور مسلک رضا کے پاسبان ہیں۔ درسیات کی متداول کتب تو ایک طرف، فناوی رضویہ کی ایک ایک جزئی از بر اور رضویات پر مکمل اقعار ٹی ہیں۔ صائب الرائے ایسے کہ جس مسئلے پر کوئی رائے قائم فرما دی پھر وہی حتی گھری اور بھی رجوع کی ضرورت نہ پڑی۔ عقائد اہل سنت پر تصلب ایسا کہ فکر رضا سے انحراف اور بھی رجوع کی ضرورت نہ پڑی۔ عقائد اہل سنت پر تصلب ایسا کہ فکر رضا سے انحراف شرک نے والے بڑے بڑے صنادید کی گرفت میں ذرا سا تامل بھی نہ کیا۔ آپ نے اپنے شاگر دِرشید امیر المجاہدین علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ کی ہر مشکل موقع پر دسکیری

فرمائی اور مشکل ترین حالات میں تحریک لبیک پاکستان کے ساتھ چٹان کی طرح کھڑے

رہے۔ آپ کومسلکی پلپلا بین طبعاً ہی نا گوار ہے اور اتحاد بین المسالک کے داعی ابن الوقت علا بھی بھی آپ کی تائید حاصل نہ کر سکے۔ آپ نے سرکاری عہدوں اور مراعات کی طرف بھی آ کھا تھا کر بھی نہ دیکھا اور مسلسل إصرار کے باوجود بھی میڈیا کو بھی پذیرائی نہ بخش۔
آپ کی خدمت، تربیت اور شفقت میں گزرتے نیسیس سال اِس بات کے متقاضی بین کہ آپ کی مکمل بائیو گرافی لکھ دوں؛ کیونکہ آپ کی کتاب زندگی کا ایک ایک صفحہ اور شخصیت کا ایک ایک بہلواس قابل ہے کہ اُسے سنہری حروف میں لکھ کرآئندہ نسلوں کے لیے مخفوظ کر دیا جائے ،لیکن مضمون کی تنگ دامانی کا تقاضا ہے کہ صرف چندا مور پر ہی اکتفا کیا جائے۔ سوچندا وصاف میں کہ آپ کی گئی دامانی کا تقاضا ہے کہ صرف چندا مور پر ہی اکتفا کیا جائے۔ سوچندا وصاف میں دیا تھا رکھی کا تھا رکھی اور وقت کے لیے اُٹھار کھتا ہوں۔

## عشق رسول كريم صالبة اليهوم

حافظ ملت مد ظل کواللہ تعالی نے عشق رسول صلی الیہ جیسی نعمت عظمی سے مالا مال فر ما یا ہے، بلکہ اگر یوں کہا جائے کہ آپ کشتہ عشقِ رسول صلی الیہ ایہ ہیں تو زیادہ مناسب ہوگا۔ جب بھی آقا کریم صلی الیہ ایپ کے شہر طعیہ کا تذکرہ آتا ہے تو آپ کی کیفیت دیدنی ہوتی ہے۔ بھی آقا کریم صلی الیہ ایپ کے شہر طعیہ کا تذکرہ آتا ہے تو آپ کی کیفیت دیدنی ہوتی ہے۔ 1993 میں راقم کی کلاس کو آپ سے حدیث شریف کی مشہور کتاب ''مشکو قالمصانی '' پڑھنے کی سعادت حاصل ہوئی۔ سبق سے پہلے قصیدہ بردہ شریف کے ایک دو اشعار پڑھنے کا معمول تھا اور آپ اُن اشعار کا مختصر ترجمہ اور تشریخ کھی فرمادیتے تھے۔ اس دوران کلاس پر ایک خاص کیفیت طاری ہوجاتی اور آپ کی حالت تو وجدانی ہوتی تھی۔ جس دوران کلاس پر ایک خاص کیفیت طاری ہوجاتی اور آپ کی حالت تو وجدانی ہوتی تھی۔ جس دوران کلاس پر ایک خاص کیفیت طاری ہوجاتی اور آپ کی حالت تو وجدانی ہوتی تھی۔ جس دوران کلاس پر ایک خاص کیفیت طاری ہوجاتی اور آپ کی حالت تو وجدانی ہوتی تھی۔ جس

## أَمُرهَبَّتِ الرِّنِحُمِنُ تِلْقَاءَ كَاظِمَةٍ أَوْ أَوْمَضَ الْبَرُقُ فِي الظَّلْمَاءِمِنُ إِضَم

(یا تو کاظمہ کی طرف سے نیم سحر چل پڑی ہے ..... یا پھر اندھیری رات میں کوہِ اِصْب کی طرف ہے آسانی بجلی چکی ہے )

جب دیارِ محبوب کے طمن میں آپ کاظمہ اور کو ہِ اضم کی وضاحت فرمارہے تھے تو آپ کی کیفیت دیدنی تھی اور اگلے شعر پر تو آپ کی آٹکھیں چھلک پڑیں۔ فَمَالِعَیْنَدُیْكَ إِنْ قُلْتَ النَّفُفَا هَمَةً اَ وَمَالِقَلْبِكَ إِنْ قُلْتَ النَّقُفِقُ يَهِجِر

(تیری آنکھوں کوکیا ہواہے کہ تو اُن کور کئے کا کہتا ہے تو وہ اور زیادہ اشک بار ہوجاتی ہیں.....اور تیرے دل کا کیاما جراہے کہ تو اُسے سنجلنے کا کہتا ہے تو وہ اور زیادہ بے تاب ہوجا تاہے )

آپ کی کیفیت دیکھ کر کلاس کے اکثر لڑکوں کی آنکھیں اشک بارتھیں، پھریہ مناظر اکثر دورانِ سبق دیکھنے کو ملتے رہے۔ اِن آنسوؤں کی کیفیت اور اِن کی قدرو قیمت کا اندازہ حضرت خواجہ سید بہاؤالدین نقشبند بخاری رحمتہ اللہ علیہ کی اس رباعی سے کیا جاسکتا ہے:

ازخوندلمدوچشمپرنمبهتر ازعیشونشاطدلِپرغمبهتر یک لحظه حضورِدلبدرگاهِتو ازپادشایئ تمام عالمبهتر

## سادات کرام سے محبت کے انداز

استاذ قبلہ حب فظ صاحب کی اپنے نبی مختشم سل ٹھائیکٹر کے گھرانے اور اہل ہیت ِ اطہار کے ساتھ محبت ومودت بھی ایک داستانِ عشق ہے۔سید ہ کا ئنات حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللّٰد تعالیٰ عنها،مولائے کا ئنات حضرت سیدناعلی المرتضٰی کرم اللّٰد تعالیٰ وجہہ اورحسنین کریمین رضی اللّٰد تعالیٰ عنہمائے تذکروں کی توبات ہی الگ ہے۔

آپ نے جامعہ نظامیہ رضوبہ میں ساداتِ کرام کا جوشاہانہ پروٹوکول متعین کررکھا ہے زمانۂ حال میں اس کی مثال ملنا ناممکن نہیں تومشکل ضرور ہے۔ جامعہ میں سادات طلبہ کو شہز ادوں جیسے ناز وقع میسر ہیں۔ اُٹھیں ہرکام، ہرمجلس اور ہر حیثیت میں اوّلیت حاصل ہے۔ واضلے میں ترجسیج ،حاضری رجسٹر میں نام دوسرے طلبہ سے اُوپر، نشست میں تقدم، دستارِ فضیلت میں اوّلیت ....کسی سیرزاد ہے سے کوئی خدمت نہیں کی جاتی، بلکہ انہیں مخدوم بنا کررکھا جاتا ہے۔ سادات کی سالا نہ دعوت کا ایسا پُرتکلف اہتمام کہ کوئی کسرا ٹھانہیں رکھی جاتی، ہردن اپنی خاص گرہ سے بعد نمسازِ ظہر سرسادات طلبہ کے لیے خصوصی چائے کا اہتمام ۔سردست میں ایک سیرزاد ہے کی خودگر شت پیش کر کے آگے بڑھتا ہوں۔

جامعہ نظامیہ رضویہ لاہور کے مدرس مولانا سیدمتین جمادشاہ بخاری صاحب نے قبلہ حافظ صاحب کی شفقتوں کا ذکر کرتے ہوئے راقم کو بتایا کہ 2004ء کی بات ہے دورانِ طالبِ علمی میری ایک قصور کے ساتھی طالبِ علم غلام نبی سے پچھ تکرار ہوگئی، اُسے استاذ صاحب کی خدمت کی سعادت میسر رہتی تھی، میرے منہ سے نکلا: خدمت کا توبس بہانہ ہے، دراصل تم استاذگرامی کے پاس کھانے پینے کی نیت سے جاتے ہو۔ اِس پروہ شتعل ہوگیا۔ میں نے منت ساجت تو کی، لیکن اس نے آپ کو میری شکایت کر دی۔ استاذ صاحب نے فرمایا: اچھا بلاؤ اُسے میرے پاس۔ اس نے باہر آکر مجھے کہا: '' چل شاہ! استاذ حافظ صاحب تینوں بلائد کے نے۔'' یہ سنتے ہی پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی، چارونا چار میں استاذ صاحب تینوں بلائد کے نے۔'' یہ سنتے ہی پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی، چارونا چار میں استاذ صاحب تینوں بلائد کے نے۔'' یہ سنتے ہی پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی، چارونا چار میں استاذ صاحب کے کمرے میں ڈرتے ڈرتے داخل ہوا تو مجھے اپنے پاس بلاکر پیشائی پر ہوسہ استاذ صاحب کے کمرے میں ڈرتے ڈرتے داخل ہوا تو مجھے اپنے پاس بلاکر پیشائی پر ہوسہ استاذ صاحب کے کمرے میں ڈرتے ڈرتے داخل ہوا تو مجھے اپنے پاس بلاکر پیشائی پر ہوسہ استاذ صاحب کے کمرے میں ڈرتے ڈرتے داخل ہوا تو مجھے اپنے پاس بلاکر پیشائی پر ہوسہ استاذ صاحب کے کمرے میں ڈرتے ڈرتے داخل ہوا تو مجھے اپنے پاس بلاکر پیشائی پر ہوسہ استاذ صاحب کے کمرے میں ڈرتے ڈرتے داخل ہوا تو مجھے اپنے پاس بلاکر پیشائی پر ہوسہ استاذ صاحب کے کمرے میں ڈرتے ڈرتے داخل ہوا تو مجھے اپنے پاس بلاکر پیشائی پر ہوسہ استاذ صاحب کے کمرے میں ڈرتے ڈرتے داخل ہوا تو میں ڈرتے کا کی میں ڈرتے داخل ہوا تو مجھے اپنے پاس بلاکر پیشائی پر ہوسے کی کرتے داخل ہوا تو میں ڈرتے داخل ہوا تو میں کی درتے داخل ہوا تو میں ڈرتے داخل ہوا تو میں کی درتے داخل ہوا تو میں کی درتے داخل ہوا تو کی درتے داخل ہوا تو کی درتے داخل ہوا تو کی کی درتے داخل ہوا تو کی درتے داخل

دیا اورا پنے قریب بڑھاتے ہوئے فرمایا: 'شاہ جی! یہد میرے کول کھان کئ آندا اے، تے تئی ہن روزانہ میرے کول چاہ پین آنا اے' اور پھر آپ مجھے روزانہ بعد نما زِ ظہر چائے پینے کے لیے طلب فرماتے ۔ اگر کسی دن نما زِ ظہر کے بعد حاضر نہ ہو پاتا تو بعد میں بلوا کر چائے پیلاتے اور ناغہ نہیں ہونے دیتے تھے۔ یہ سلسلہ 2004ء سے 2015ء تک (جب میں فارغ انتحصیل ہوا) مسلسل گیارہ سال تک جاری رہا۔ بعدازاں میں نے جامعہ میں تدریس شروع کر دی تو بھی یہ سلسلہ جاری رہا اور اب تدریس کو بھی چھ سال ہو گئے ہیں۔ آپ نے طلب تو میری لغزش پر فرمایا تھا، لیکن سیرزادہ ہونے کی وجہ سے میرے اکرام میں مسلسل سے اِضافہ ہی فرمار ہے ہیں۔

بركريها كاربادشوارنيست

#### شان استغنا

الله تعالیٰ نے استاذ گرامی کے مزاج میں وصفِ استغنا بھی بدرجہ کمال ودیعت فرما رکھاہے،جس کااظہارآ پے کے طرزِعمل سے اکثر ہوتار ہتاہے۔

2006ء میں برکاتی فاونڈیشن کی طرف سے حضرت حافظ ملت کواُن کی علمی بخقیق، تصنیفی اور تدریسی خدمات کے اعتراف میں چاندی کے ساتھ تولا گیا۔ ایک پاٹ میں آپ تشریف فرما ہوئے اور دوسرے پاٹ میں چاندی کی اینٹیں رکھی گئیں۔ جب دونوں پاٹ متوازن ہوئے تو یہ چاندی کی اینٹیں 18 کلوگرام سے پھوزیا دہ تھیں۔ اس کی مالیت ایک خطیر رقم بنتی تھی ہیکن اس وقت تمام حاضرین کی جیرت کی انتہا ندر ہی جب آپ نے بلا تامل خلیر رقم بنتی تھی ہیکن اس وقت تمام حاضرین کی جیرت کی انتہا ندر ہی جب آپ نے بلا تامل چاندی کا وہ ڈھیر رضا فاؤنڈیشن کوعطا فرما دیا۔ اللہ اللہ! بیشانِ استغنا کہ خودساری زندگ جامعہ نظامیہ رضویہ لا ہور کے کمرہ ٹمبر 9 کی فرشی نشست پر اور اہلیہ محتر مہ نے اپنے مفلوج جامعہ نظامیہ رضویہ لا ہور کے کمرہ ٹمبر 9 کی فرشی نشست پر اور اہلیہ محتر مہ نے اپنے مفلوج

بیٹے کے ساتھ جامعہ کی چوتھی منزل پر ایک ڈیڑھ مرلہ کے مکان میں بسر کر دی جوسر دیوں میں تُے بستہ اور گرمیوں میں تپ کرا نگارہ ہوجا تاہے (جب کہ آپ اپنی آمدن، حرمین شریفین کی حاضری، ساداتِ کرام، علی، طلبہ اور سائلین پرخرچ کردیتے ہیں)

چاندى كِ دُهِركوايك عالم ربانى كى نظر ميں يوں بوقعت و كيھ كرقر آنِ عَيم كى وه آيت كريمه يادآ گئي جس ميں حُبُّ الشَّهَ وَتِ كَثَمَن مِينَ وَالْقَدَاطِيْدِ الْمُقَنْظَرَةِ مِنَ السَّهَ وَتِ كَثَمَن مِينَ وَالْقَدَاطِيْدِ الْمُقَنْظَرَةِ مِنَ السَّهَ وَالْقَدَاطِيْدِ الْمُقَنْظَرَةِ مِنَ السَّمَةَ عَلَى اللَّهَ مِن اللَّهُ مِن الْمُعَلَّمُ وَاللَّهُ مُعَلَّمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عِنْدَا لَهُ مُن الْمَابِ (١) كوعدهُ ربانى ير ' حق القين' مونا بھى جمه آگيا۔ كوعدهُ ربانى ير ' حق القين' مونا بھى جمه آگيا۔

''ایں سعادت بزورِ بازونیست' کے مصداق راقم الحروف کوقبلہ استاذی المکرم کے علاج معالجہ کے سلسلہ میں بعض اوقات خدمت کا موقع میسر آتار ہتا ہے۔ ناچیز چونکہ لاہور کے معروف اتفاق ہیتال کی مسجد میں (1994 سے تا حال 2022) بطور خطیب تعینات ہے، اس لیے ہیتال میں آپ کے چیک آپ کا شیڈول بھی راقم کے پاس ہی ہوتا ہے۔ ہے، اس لیے ہیتال میں آپ کے چیک آپ کا شیڈول بھی راقم کے پاس ہی ہوتا ہے۔ 1900ء کے بعد سے آپ کی ہیتال میں چیک آپ کے لیے تشریف آوری ہور ہی ہے۔ اس دوران آپ مختلف اوقات میں ڈاکٹر آصف محصود قادری (شوگر سپیشلسٹ)، ڈاکٹر میں عبدالشکور صاحب (سا یکیٹرسٹ)، ڈاکٹر محصد لقمان (سکن سپیشلسٹ)، ڈاکٹر موکت زبیر (پورا لوجسٹ)، ڈاکٹر آصف بیگ مرزا (جزل سرجن)، ڈاکٹر احسان الحق شوکت زبیر (پورا لوجسٹ)، ڈاکٹر آصف بیگ مرزا (جزل سرجن)، ڈاکٹر احسان الحق چیشتی (نیوروفرزیش)، ڈاکٹر آخل سے بیں۔ آپ کے پروسٹیٹ اور سے کے آپریشن بھی ہوئے۔

اس تمہید کے بعد اصل مدعا یہ ہے کہ جب آپ پروسٹیٹ کے آپریش کے لیے ہسپتال میں داخل ہوئے تو آپ نے بہلاکام یہ کیا کہ ایک خطیر رقم مجھے تھا دی، میں نے عرض

کیا کہ فی الحال پیپوں کی ضرورت نہیں اور ویسے بھی پیرقم بہت زیادہ ہے،تو آپ نے حکماً فرمایا: د نهیں، یتم اینے یاس رکھو۔ " مجھے اِس حکمت کی تب سمجھ آئی جب آپ کی تیار داری کے لیے احباب کا تانتا بندھ گیا، جن میں آپ کے بڑے بڑے متمول علماءومشائخ شاگرد بھی شامل تھے۔ان میں سے کئی ایک نے بڑی راز داری سے الگ کر کے بوچھا کہ استاذ صاحب کے ہیتال اخراجات کے معاملات کیے چل رہے ہیں؟ ہمیں بتائے! بعض نے اچھی خاصی رقم تھانے کی بھی کوشش کی الیکن میں نے کہا: استاذ گرا می مجھے پہلے ہی اس قدر یسے پکڑا چکے ہیں کہ مزید کی ضرورت نہیں۔ کچھا حباب نے اصرار کیا تو اُنھیں کہا کہ آپ استاذ صاحب کوہی پیش کریں، مجھے اجازت نہیں۔ایک بڑے عہدے پرمتمکن عالم دین کے مہیتال مالکان سے روابط تھے، کہنے لگے: میں اُن سے رابطہ کرتا ہوں۔ میں نے کہا کہ استاذ صاحب اس کی بھی اجازت نہیں دیں گے۔علاوہ ازیں آپ جب بھی ہمپتال تشریف لاتے ہیں واپسی برآپ کا الوداعی اور لازمی سوال یہی ہوتا کہ بل پیش کریں ، حالا تکہ وہاں موجوداحباب میں سے ہرایک کی کوشش ہوتی کہ بیسعادت اُسے میسرآئے۔ یقیناً بیسیرچشی اوراستغناایک عالم ربانی کی ہی شان ہے۔

### جلال وجمال كاحسين امتزاج

آپ کی شخصیت کا ایک اہم پہلوجلال و جمال کا حسین امتزاج بھی ہے۔جلال کا بیہ عالم کہ آپ جامعہ نظامیہ رضویہ کے صحن میں ایستادہ، نیم کے درخت کے نیچے چٹائی پر براجمان ہوں یا چار پائی پر جلوہ افروز ہوں .....جامعہ کی ہر چیز از خود نظم میں نظر آنے کے ساتھ یوں لگتا کہ کوئی چڑیا بھی فضامیں پھڑ پھڑانے کی جسارت نہیں کر رہی۔ ہرکوئی

آپ کی نظر سے چھپتا چھپا تا گزرنے کی کوشش کرتا، حالانکہ آپ اکثر کسی طالب علم کو کچھ بھی نہیں کہتے۔ راقم نوسال جامعہ میں رہا، اس دوران کہیں ایک آ دھ بارہی سرزنش کی نوبت آئی، لیکن وہ جلالی کیفیت آج بھی محسوں کرتا ہوں اور مجھ سمیت کئی طلبہ آج رابع صدی بعد بھی (نمازِ فجر سے پہلے طلبہ کو اُٹھانے کے لیے) ڈھیلے ہاتھ سے آپ کی زمین پرعصا پہنچتے ہوئے کی آواز سوتے میں سنتے ہیں اور یہ بات تو میں قسمیہ کہہ سکتا ہوں کہ یہ آواز اب بھی محص بھی اچا تک بیدار کردیتی ہے۔

مزاج میں جمال ایسا کہ ہرکوئی آپ کو اپنا عمخوار وغمگسار سمجھتا ہے۔ راقم سمیت جامعہ سے فارغ التحصیل علما اورزیر تعلیم طلبہ میں سے ہرایک یہی محسوس کرتا ہے کہ استاذگرا می کی جوخصوصی شفقت اور راز داری میرے ساتھ ہے، وہ شاید کسی دوسرے کے ساتھ نہیں۔ ہرشا گردی خوشی عنی میں شریک اور ہرشا گرد کے گھر کے فرداور سرپرست ۔۔۔۔۔اِس طرح ایک زمانہ آپ کو اپنا مربی و محسن اور شفقتوں کا امین سمجھتا ہے۔

راقم الحروف کوسفر وحضر میں اکثر آپ کی معیت میسر رہی، لیکن ہمیشہ تکلف کے بجائے اپنائیت کا حساس غالب رہا۔ آپ کے گھر میں بھی خدمت کا موقع ارزانی رہا۔ بعض اوقات مولانا سردار احمد حسن صاحب اور مولانا محمد اکرام اللہ بٹ صاحب کے ساتھ مل کر آپ کا کھانا تیار کرنے کا موقع ماتا تو آپ اپنے ساتھ ہی ہمیں کھانے کے لیے بٹھا لیتے اور کھانا کھانے ہوئے کچھا حساس نہ ہوتا کہ سی عبقری شخصیت کے ساتھ بیٹے ہیں۔ اصاغر نوازی

اصاغرنوازی کے وصف میں بھی آپ اپنے معاصرین میں بے مثال ہیں۔ یوں محسوس ہوتا ہے کہ گزشتہ نصف صدی میں جامعہ نظامیہ رضویہ میں داخل ہونے والا کوئی

طالبِ عِلْم بھی آپ کی نظروں سے اوجھل نہیں۔

آپ کوکسی بھی طالب علم کے داخلہ کے وقت جامعہ آنے کی کیفیت، دورانِ تعلیم کے واقعات، فارغ التحصیل ہونے کا منظر، اس کی شادی، اولا داور زمانۂ حال میں خدمات تک آگاہی ہوتی ہے۔ پاکستان اور دوسر ہمالک میں بسنے والے علما وفضلا کو بھی بھی کسی بھی وقت استاذِ گرامی کا فون آسکتا ہے۔ باز پرس ہوسکتی ہے اور یہ بھی اطلاع مل سکتی ہے کہ میں ایک گھنٹہ تک آپ کے پاس پہنچوں گا، یا کم از کم اتنی کرم نوازی توضرور فرماتے ہیں: میں تیرے شہر یا علاقے سے گزر رہا ہوں۔ جس کا کوئی پرسانِ حال نہیں ہوتا آپ اس کی بھی دلجوئی کے لیے چند منٹ ہی رک جاتے ہیں۔ وہاں پر نماز کی ادائیگی کا ہی پروگرام دے دلیے ویند منٹ ہی رک جاتے ہیں۔ وہاں پر نماز کی ادائیگی کا ہی پروگرام دے وہا ہوں۔ جس ادارے یا فاضل کے پاس پہنچتے ہیں اس طرح اپنائیت کے ساتھ تشریف فرما ہو کرکوائف دریافت فرماتے ہیں کہ جیسے اس دورے کے ترتیب دیے جانے کا مقصود فرماتے ہیں کہ جیسے اس دورے کے ترتیب دیے جانے کا مقصود بالذات بہی تھا۔

آپ نے کسی طالب علم کی کبھی ایک مرتبہ بھی دلجوئی یا حوصلہ افزائی فرمائی تو اسے زندگی بھریا درہی۔

راقم نے 1989ء میں جامعہ نظامیہ رضویہ میں داخلہ لیا تب شعبۂ فارسی کے طلبہ کو استاذگرامی علامہ محمد منت تابٹ تصوری علیہ الرحمہ پڑھاتے تھے۔اس دوران بھی بھی قبلہ حافظ ملت کی خدمت میں حاضری کا بھی موقع مل جاتا۔ آپ کی شفقت نے بھی بھی آپ کی عبقریت کا اندازہ نہ ہونے دیا۔ آپ کے پاس حاضری سے اپنائیت کا احساس گہرا ہوتا گیا۔ رمضان المبارک کی چھٹیوں میں طلبہ گھر چلے گئے، اُن دنوں عید الفطر پر بالخصوص رکیسے دیگر و حاصل مدرسہ کے دیگر

دوستوں کو کارڈ اور خطوط بھیجے وہاں خصوصی طور پر آپ کوبھی ایک خوب صورت لیٹر پیڈ پرعید
کی مبارک باد کا لمباچوڑ اخط ارسال کردیا۔ پجھ دنوں بعد آپ کے دست مبارک سے لکھا ہوا
عید کی مبارک بادی اور دعاؤں پر مشتمل جوانی خط وصول ہو گیا۔ (استاذگرامی کے دست
مبارک کا لکھا ہواوہ خط آج بھی میرے ریکارڈ میں محفوظ ہے)

میراخط پنچنے کے وقت آپ کے پاس موجود دوستوں سے بعد میں معلوم ہوا کہ استاذ صاحب نے میراشفقت کا ایک نام لے کر بتایا کہ بیائس کا خطآ یا ہے اور پھرایک طالب علم کو پڑھنے کے لیے دیا۔ (استاذ صاحب ایسے شفقت کے نام پچھ خاص طالب علموں کو عطا فرماتے تھے، جواکثر ان کے اصل نام پر غالب آجاتے تھے۔ مجھے بعد میں پتا چلا کہ اُس نام میں میرے ساتھ مولا نامجم ظامیہ رضو یہ لاہور] موجودہ شخ الحدیث جامعہ نظامیہ رضو یہ لاہور] میں شریک ہیں۔ بس سینئر ہونے کے ناطے ان کا نمبرایک تھا اور میرا دوتھا) چھٹیوں کے بعد جب میں دوبارہ مدرسہ حاضر ہوا تو آپ نے خط کی تحسین کرتے ہوئے فرمایا: ''واہ بھی تھا، یہ بھی تھا کہ ان اصطلاحات کا مطلب کیا ہے۔

الله تعالیٰ آپ کا سامیہ اپنے تمام تر فیوض و برکات کے ساتھ ہمارے سروں پر دراز رکھے۔آمین



## حافظ ملت ..... پیکرشفقت واحسان

تحريرمولا نامفق محمد اكمل قادري، كراچي، ARY Qtv

#### بسمرالله الرحمن الرحيم

راقم کیچھ عرصے سے علالت کے باعث تحریری کاموں کو یکسوئی اور کامل طور پر کرنے سے عاجز ہے، کیکن مولانا قاری احدرضا سیالوی زیدمجدہ نے بتایا کہ حافظ صاحب کے بارے میں رسالے کی اشاعت قریب ہے؛ لہذا کچھ یا دواشتیں اور قبلہ استاد صاحب کے بارے میں اپنی مشاہداتی رائے پیش کرنے کی سعادت حاصل کررہا ہوں۔ 🖈 قبلہ استاد صاحب عالم اسلام کے لیے بلامبالغہ ایک ایسافیمتی خزانہ ہیں کہ جس کی جتنی قدر کی جائے، کم ہے۔لیکن معذرت کے ساتھ عرض گزار ہوں کہ ہم اہل سنت زندگی میں کم اور بعدوفات مكمل اظهار عقيدت يرزيا ده يقين ركھتے ہيں ۔الله بمجھء عطافر مائے ۔ ا آیکم گو، مدل اور یُرمغز گفتگوکرنے والے، اکثر اوقات گہری سوچ وفکر میں مستغرق، بہترین انسان شاس،طلبہ کی صلاحیتوں کوجانچنے پر کھنے کے ماہر،اُنھیں پیچان کر برونت اور برمحل استعال کاموقع فراہم کرنے والے،اینے اساتذہ کے سلسلے میں انتہائی مؤدب، بہترین استاد،طلبہ کے حق میں بے حدمشفق الیکن کاردین میں کوتا ہی کے مرتکب کے لیے سختی سے کام لینے والے اور مشاورت کے سلسلے میں انتہائی قابل اعتاد شخصیت کے حامل ہیں۔ الله المرح مزاح المرائح المرائ فرماتے ہیں کہسامنے والامحظوظ ہوئے بغیرنہیں رہ سکتا۔جب مجھ گناہ گارنے جامعہ نظامیہ میں داخلے کاارادہ کیا توکسی سبب سے تین ماہ کی دیر ہوچکی تھی، قبلہ حافظ شاہدا قبال ساتھ لے

گئے اور گزارش کی کہ اِنھیں داخلہ دے دیا جائے ، چونکہ ہمارے کراچی سے پڑھنے کے لیے حانے والے اکثر طلبہ تھیل سے قبل ہی راہِ فراراختیار کر لیتے تھے، چنانچہ حضرت نے مسكراتے ہوئے فرمایا: داخلہ تو میں دے دیتا ہوں الیکن جب بھا گنا ہوتو کم از کم مل كرجا ہے گالیکن حضرت کا کرم رہا کہ ایک بارقریب کیا تو پھرآ پ نے بھا گئے ہی نہ دیا۔ ا ہے دھیمے دھیمے کہجے اور پوری مہارت کے ساتھ اِس طرح سبق کوآ سان کر کے پڑھاتے تھے کہ دورانِ حصولِ علم بھی کوفت، بوریت یاشنگی محسوس نہ ہوئی۔ ہمیشہ حوصلہ افزائی فرماتے اور ذہن میں آنے والے اشکالات کاتشفی بخش جواب دیتے۔ 🌣 🏻 آپ راقم پر بہت زیادہ شفقت فرماتے رہے جس میں سے نا قابل فراموش سپہ احسان بھی ہے کہ راقم ایک سال قبل ہی اپن تعلیم پوری کرنے میں کامیاب ہوا۔جس کا مخضربیان میرہے کہ جامعہ سے یانچواں سال مکمل کرنے کے بعد بعض اسباب ووجوہ کی بنا يردارالعلوم ميں با قاعدہ تعليم جاري نه ركھ سكااور لا ہور ميں رہتے ہوئے ہي،اگلے ايك سال میں چھٹے اور ساتویں سال کی کتب ذاتی محنت سے حل کر کے مفتی عظم یا کتان مفتی محمد عبدالقیوم ہزاروی رحمہاللہ کے پاس حاضر ہوااور براہِ راست دورہُ حدیث میں بیٹھنے کی اجازت طلب کی ، آپ نے قبلہ حافظ صاحب کے پاس بھیجے دیا کہ جووہ کہیں ، وہی ہوگا۔ قبله حافظ صاحب نے فقط اتنا پوچھا: سب کتب پڑھ لی ہیں نا؟ میں نے عرض کی: جی ہاں۔ فرمایا: پھرکل سے آجائیں۔ یہ بات عرض کرنے سے مقصود، حضرت قبلہ حافظ صاحب کی

شفقت واحسان اورساتھ ساتھ اپنے شاگر دوں اور اپنی تربیت پر کامل اعتاد کا بیان ہے۔ اللہ تعالی انہیں درازی عمر بالخیر عطافر مائے ، تاحیات کسی کامحتاج نہ رکھے اور ہر مثبت چیز کے زوال سے محفوظ فر مائے ۔ آمین



## حافظ ملت کے احسانات

تحرير: مولا نافياض احد كريمي مهتم جامعه عربية وثيم عين الاسلام ، مظفر گره 1993ء کی بات ہے کہ ناچیز ایک سفارشی رقعہ لے کر حصولِ علم دین کی آرزولیے دارالافتاءحبامع، نظامي رضوب، الاجور مين استاذ العلما مولانا مفتى محمد عبداللطيف نقشبندي مجددي رحمة الله تعالى عليه كي خدمت ميں حاضر ہوا، اسباق كا آغاز ہو چکا تھا، جامعہ نظامیہ جبیبا پُروقار إدارہ، جہاں اُصولوں کی سختی سے یابندی ہو ..... میں عموماً ایسے وقت داخلہ مل جانا ناممکن ساہوتا ہے۔ قبلہ مفتی صاحب علیہ الرحمہ کمالِ شفقت سے سفارشی رقعہ ہاتھ میں تھاہے، مجھے ساتھ لے کر کمرہ نمبر 9 میں جلوہ گر ہوئے۔ وہاں تشريف فرماايك قد آور شخصيت ..... بعد مين معلوم هوا كه أنهين ' حافظ صاحب'' كها جاتا ہے .... نے احتراماً کھڑے ہوکرمفتی صاحب کا استقبال کیا اورمسکراتے گویا ہوئے: "حضرت! تكليف فرمائي، مجھے بلاليتے" ، مفتى صاحب نے ميرے داخلہ سے متعلق بات کی، حافظ صاحب نے داخلہ منظور کرتے ہوئے نصابی کتب کی پرچی بنا کردی کہ گیٹ پر موجود مکتبہ سے کتابیں لے آؤ۔ وہاں پہنچا تو کتابوں کابل دیکھتے ہی یاؤں سے زمین نکل گئی؛ کیونکہ میرے یاس ہفتہ بھر کے خرچ کے لیے فقط 20 رویے موجود تھے۔ چنانچہ میں نے مکتبہ والے سے کہا: آتا ہوں ..... اور قبلہ حسافظ صاحب کی بارگاہ میں پیش ہوکر معذرت خواہانہ عرض کی:حضور میری قسمت میں بیلم نہیں ہے، مجھے اجازت دے دیں ..... آپ میری آنسوؤں سے بھیگی آنکھیں دیکھ کروجہ بھانپ گئے اور شفقت بھرے لہجے میں فر ما یا:'' پڑھنے کا شوق ہے؟''عرض کی:حضور! جنو بی پنجاب سے یہاں تک کا اتنا لمباسفر اِسی غرض سے کیا ہے۔ آپ نے مکتبہ والے صاحب کے نام چٹھی لکھ بھیجی کہ'' اِسے کتابیں دے دیں اور بل میرے کھاتے میں ڈال دیں''۔

ظهر کے بعد آپ نے مجھے دوبارہ بلوایا ..... چائے نوش فرمار ہے تھے ..... مجھے بھی چائے عنایت فرمائی ....سمامنے ڈیسک پراعلی قسم کا ایک خوب صورت اُن سلا جوڑار کھا تھا، فرمایا: ''یہ آپ کے لیے ہے''،ساتھ، ہی سلائی کے لیے غالباً تین سورو پے بھی عنایت کرتے ہوئے فرمایا: ''جو نی جائیں وہ جیب خرج ہے ....اور ہاں! جب بھی پیسوں کی ضرورت پڑے بغیر کسی تکلف کے آگر مجھ سے لے لینا''۔

نہ جانے مجھ ایسے کتنے طلب ہوں گے، جنھیں حضور حافظ ِ ملت مدخلہ العالی نے عسلمی دولت سے نواز نے کے ساتھ ساتھ اُن کی دل جوئی کرکے اور اُن کی مالی سرپرستی کرکے اُن کے علمی سفر کوکمل کروایا ہوگا۔

ناچیز ابتدائی سالوں میں بعض اوقات رات دو بجے تک اسباق از برکرنے کی کوشش کرتا رہتا، کئی باراییا ہوا کہ آپ مجھے بلا کر فرماتے: ''بیٹا! (اور بھی فرماتے فیاض بھائی!) سارالا ہورسو گیاہے، آپ بھی سوجا ئیں''۔

میری حتی المقدور کوشش رہی کہ مطالعہ وتکرار کے ساتھ اسباقی پڑھوں ، مگر ایک دن مجھ سمیت پوری کلاس مطالعہ کے بغیر مشکو قالمصائے کا سبق پڑھنے آپ کے پاس حاضر ہوگئی۔ آپ نے عبارت سنی اور طلب کو تادیب فرمائی ، مگر مجھے کچھ نہ کہا۔ اس انداز تربیت کا مجھ پہالیا اثر ہوا کہ شرمندگی کے سبب مجھے تقریباً دوماہ تک آپ کی طرف آ نکھ اُٹھا کرد کھنے کی ہمت نہ ہوئی۔

دورِطالبِ علمی سے ہی مجھے گردے میں پھری کا عارضہ لاحق ہے، ایک بارآپ نے

مجھے در دمیں مبتلا دیکھا، میرے دوست مولانا نثار احمد شاکر صاحب نے مجھے بتایا کہ قبلہ حافظ صاحب اُس موقع پر رات بھر نہ سوسکے اور مجھے (نثار احمد) کوتا کید فرمائی کہ اگر فیاض احمد کو ہیںتال لے جانا پڑے توفوری طور پر لے جانا ۔۔۔۔ اللہ اکبر، الی بے چینی فقط والدین کو اولا د کے لیے ہو سکتی ہے۔ چنانچہ بلا شہر آپ تمام ابنائے حب امعہ کے لیے ایک شفیق باپ کی حیثیت رکھتے ہیں۔

قبلہ حافظ ملت مدخلہ اپنے تلامذہ کو والدین ،اساتذہ اور شیوخ کا ادب سکھانے کے ساتھ ساتھ سادات کا احترام کرنے کی بھی بھر پور تلقین فرماتے ہیں۔

آپ کے زیرِسایت علیم حاصل کرنے والے ہزاروں پختہ عقائد ونظریات کے حامل جلیل القدر علما وفضلاا پنے اپنے مدارس و جامعات میں اِشاعت وین کا کام احسن طریقہ سے سرانجام دے رہے ہیں۔

الله تعالی آپ کا سامیصت و تندرسی کے ساتھ تادیر سلامت رکھے اور ہمیں آپ سے استفادہ کی توفیق عطافر مائے۔



# نازشِ اہلِ سنت،علامہ حافظ محمد عبد الستار سعیدی

#### دامت بركاتهم القدسية

تحریر: استاذ العلمامولا نامفی محمد قاسم قادری، دارالا فی اہل سنت، کراچی میرے شفق استاد وگئیں، نازشِ اہل سُنَّت، عمدة الفُضَلا، اُستاذ العلما، جامع مُعُقول و میرے شفق استاد وگئیں، نازشِ اہل سُنَّت میں وہ مُنقول، شیخ الحدیث، قبلہ حافظ محمد عبد الستار سعیدی دامت برکاتهم العالیہ اہل سُنَّت میں وہ جلیل القدر اور عظیم المرتبت ہستی ہیں کہ جو اپنی عمل و استقامت والی بزرگ عمر میں بھی نوجوانوں کے لیے سرمایۂ ترغیب اور مهمیزعمل ہیں۔

آپ کی شخصیت جامع کمالات، منعِ فضائل اور سرچشمہ علم وعمل ہے۔ آپ عمدہ سیرت، بلند کر داراور عظیم حوصلہ کے مالک ہیں۔عقائدِ اہل سُنَّت کے تحفُّظ وترویج میں آپ کا قول وفعل اور قلم وکر دار نہایت روشن ہے۔

دارا وسکندر سے وہ مردِ فقیر اَولیٰ ہوجس کی فقیری میں بُوئے اسَداللّٰہی آئینِ جوانمردال جق گوئی و ب باکی اللہ کے شیرول کو آتی نہیں رُوباہی

قبله حسافظ صاحب دامت برکاتهم العالیه خدمت دین کے تمام شعبه جات میں بیک وقت بھر پورکرداراداکرنے والی متحرک شخصیت ہیں۔آپ کی روش سیرت کے تا بناک پہلوؤں پر اہلِ علم نے روشنی ڈالی ہوگی۔ میں اپنے چندذ اتی مشاہدات پیش کرتا ہوں۔ مجھنا چیز کو 1997ء سے دوسال تک جامعہ نظامیہ رضویہ کی علم پرور فضامیں صبح وشام گزار نے کاموقع ملا اور جامعہ میں رہائش کی وجہ سے قبلہ جا فظ صاحب دامت برکاتہم العالیہ کے معمولاتِ شب وروز دیکھنے کا شرف حاصل ہوا۔ میں بلاتر دد کہ سکتا ہوں کہ آپ اہل سُفَّت کی اُن چِیدہ و چُنیدہ ہستیوں میں سے ہیں، جنہیں قسمّ م ازل نے ہزاروں علما کی راہ نمائی کی اُن چِیدہ و چُنیدہ ہستیوں میں سے ہیں، جنہیں قسمّ م ازل نے ہزاروں علما کی راہ نمائی کے لیے اعلیٰ در ہے کی ذہانت، مضبوط حکمت، گہری دانش، عظیم فراست، مستقبل بین، وُوراندیثی اور ذہن سازی کاعظیم ملکہ عطافر مایا ہے۔

حقیقت ہے کہ کیا خوب صورت ،سہانے ،خوشگوارشب وروز تھے، جب ہروقت قبلہ حافظ صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی زیارت ،کلام کی ساعت ،علمی جواہر سے اِستفادہ اور عملی صلاحیتوں کا مشاہدہ نصیب تھا۔ جامعہ میں میرا کمرہ قبلہ حافظ صاحب کے کمرے کے قریب تھا۔ جامعہ میں میرا کمرہ قبلہ حافظ صاحب کے کمرے کے قریب تھا۔ جبح فجر کی نماز کے لیے آپ خود طلبہ کو جگاتے اور آپ کے ایک مرتبہ فرش پر عصا مارتے ہی تیسری منزل تک کے طلبہ جس طرح بیدار ہوتے ، وہ منظر بھی کیا ہی منفر داور خوب تھا اور پھر ہم اہل قرب، یعنی قریبی کمرے والے توسب سے پہلے بیدار ہوتے۔

ناشتے کے بعد جامعہ کی اسمبلی میں حاضری ہوتی ، پھر کلاسز (Classes) میں جانا ہوتا۔ اللہ تعالی کے فضل و کرم سے میں نے "شرح مُلَّا جامی" اور دیگر چند کتا ہیں قبلہ حافظ صاحب دامت برکاتہم العالیہ سے پڑھی ہیں اور یہ کہنے میں حق بجانب ہوں کہ اگر "کراماتی تدریس" کا لفظ بولا جاسکتا ہے تو حافظ صاحب اِس کا اوّلین مِصد اق ہیں۔ آپ تعلیمی پیریڈ مدریس" کا لفظ بولا جاسکتا ہے تو حافظ صاحب اِس کا اوّلین مِصد اق ہیں۔ آپ تعلیمی پیریڈ (Period) کے آ دھے دورانیہ سے بھی کم وقت میں اِیجاز وجامعیت کے ساتھ اسباق پڑھاتے ہیں، بلکہ دل میں اتارد ہے تھے۔ تدقیق کی عمدہ صلاحیت سے مالا مال علیا تو بہت سے دکھے، لیکن تفہیم وسہیل کا اعلیٰ شاہ کا رحافظ صاحب دامت برکاتھم العالیہ جیسا کوئی نہ

د یکھااور بیر حقیقت ہے کہ طلبہ کو تدقیق سے زیادہ تسہیل پیند ہوتی ہے۔

آپ کے مزاج عالی میں شفقت غالب بلکہ غالب تر ہے۔جامعہ نظامیہ رضویہ کے اپنے طلبِ علم کے دوسالوں میں ایک مرتبہ بھی مجھے آپ سے اپنے لیے ڈانٹ یاسخت جملہ سننے کونہیں ملا، بلکہ اپنی طالب علمی کی گئ شوخ چشمیوں کے باوجود آپ کے انداز تربیت اور حسن اخلاق نے دل پر گہر نے نفوش قائم کیے۔ ایک کامِل وقابل استاد کا اپنے شاگر دول سے کیسامُشفِقانہ، مُربّیا نہ تعلق ہونا چاہیے، آپ کی زندگی اِس کی عملی مثال ہے۔ ہر فرد سے اُس کے مقام و مرتبہ اور صلاحیت کے مطابق کام لینا، طلبہ وعلما کی حوصلہ افزائی کرنا، صلاحیتوں کے مطابق تربیت کرنا، دورانِ تربیت کی کوتا ہی پر شخق کے بجائے نہایت خوب صلاحیت انداز میں چھے طریقہ مجھادینا اور داتا صاحب علیہ الرحمہ کے فیضان سے حتی الامکان عوص کوقابل، قابل کوکامل اور کامل کو مُکمنل بنادینا آپ کی زندگی کا طری امتیاز ہے۔

عقا کد اہل سنت کی پختگی علمی ذوق کی فر اوانی ، خدمتِ دین کا جذبہ ، اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ کی محبت ، سُنیّت پر استنقامت ، عمل پر مُدَ اومت اور دیگر کثیر خوبیوں کا میں نے قبلہ حافظ صاحب کی سوچ اور زندگی میں اکثر و بیشتر مشاہدہ کیا اور اِسی برکت سے اللہ تعالیٰ نے اِن تمام چیزوں کا فیضان عطافر مایا۔

الله تعالی میرے شفق وکریم، قبله حافظ صاحب دامت برکاتهم العالیه کے کمال میں مزید بلندی عطافر مائے ، آپ کا سامید دراز فر مائے اور آپ کی مُساعی جمیلہ سے گلثن اہل سُنَّت کی شادا بی میں اضافہ فر مائے۔

آمين بجاه النبى الامين صلى الله تعالى عليه واله وسلم



# حافظ ملت بحيثيت ناظم تعليمات

تحریر: اُستاذ العلمامولانا قاری احدرضاسیالوی نائب ناظم تعلیمات جامعه نظامیدرضویی

جب عنایت رتانی کسی کی دستگیری فرمائے تو اُسے عظیم شخصیات کے زیرِ سابی تعلیم و تربیت حاصل کرنے کا موقع عطا کرتی ہے۔ بجسد الله تعالی راقم الحروف کو یہ بھی سعادت میسر آئی اور قدرت کی کرم نوازی سے دین تعلیم کے تمام مراحل عسالم اسلام کی لائق فخر دینی درس گاہ حب معسد نظام سے رضو سے، لا ہور میں مکمل کرنے کے بعدیہیں تدریس کے ساتھ ساتھ نظامت تعلیم کے سلسلے میں بھی کچھ خدمت کا موقع نصیب ہوا۔

والدِگرامی اُستاذ الحفاظ والقرا قاری ظہوراحمد سیالوی مدظلہ العالی 1972ء سے حب معید نظام میں۔ رضو سے کے ساتھ منسلک ہیں، یوں مادرِ علمی کی محبت اور اِس سے وفا کا تعلق راقم کی گھٹی میں شامل ہے۔

اس سفر میں معمارِ حب معدد حضرت مفتی اعظم پاکتان مفتی محمد عبدالقیوم ہزاروی علیہ الرحمہ سمیت تمام اکابرِ حب امعہ کی شفقتیں شاملِ حال رہیں، بالخصوص حافظ اماناتِ مفتی اعظم پاکتان، شیخ الحدیث مولانا حافظ محمد عبدالستار سعیدی دامت برکانه نے توخصوصی شفقت کے ساتھ قدم پر راہ نمائی فرمائی اور بہت کچھ کرنے کا سلیقہ عطاکیا۔ قبلہ حافظ صاحب مد ظلہ العالی بلامبالغہ ایک عب الم رہائی ہونے کے ساتھ ساتھ سان خطابت کے بھی نیترِ تاہاں ہیں، مندِ تدریس کی بھی زینت ہیں اور اُمورِ نظامت میں تو گئی روایات کے محموجہ ہیں۔

اِن مخضر سطور میں کچھ اجمالی تذکرہ مقصود ہے کہ آپ نے بحیثیت ِ ناظم تعلیمات حب معین انداز میں سرانجام حب معین انداز میں سرانجام دیاوہ نصرف لائق محسین ہے، بلکہ اِس میدان کے نُو وارد فضلا کے لیے راہ نما بھی ہے۔ درسیات سے فراغت کے فوری بعد 1976ء میں حب معیسہ کی نظامت تعلیم آپ کے سپردکی گئی اور علالت وضعف کے باوجود تا حال آپ یہ ذمہ داری پوری توانائی اور جذبہ وفا کے ساتھ نبھارہے ہیں۔ آپ کے نقاضائے عمری اور خدماتِ جلیلہ کو پیشِ نظر رکھتے ہوئے بے اختیار یہ شعرز بان پر جاری ہوجا تاہے:

تونے پیری میں کیے کام جوال سالی کے کتی تندرست وتوانا ہے نقا ہت تیری

بطورِ ناظہ متعلیہ سے متعلق در بیارڈ کی ترتیب و اندراج سے متعلق درج ذیل اُمورکو بنیاد بنایا:

تعلیمی گوشواره جات: برصغر کے تقریباً سبی دین مدارس میں

تغليمي سال كاتآ غاز شوال المكرم سے ہوتا ہے اور اختقام شعبان المعظم میں۔

حسافظ صاحب قبلہ نے ہر تعسلیمی سال کا الگ سے گوشوارہ بنایا،جس میں تفصیلاً درج ہے کہ:

- 🖈 اِس سال مختلف شعبہ جات میں کون کون سے اساتذہ نے خدمات سرانجام دیں۔
  - 🖈 تعلیمی شعبہ جات سے فراغت پانے والوں کی تعداد کتنی تھی۔
- 🖈 ہرشعبہ کے اساتذہ اور طلبہ کی تعداد کیار ہی، نیز طلبہ میں کتنے مقیم اور کتنے غیر مقیم۔
  - 🖈 تعلیمی سال کے آغاز واختیام کی تواریخ کیاتھیں۔

 مال میں کتنے دن اسباق ہوئے اور کتنے دن ، کن وجو ہات کی بنا پر نظام اسباق
 معطل رہا۔

لطف یہ کہ آپ نے جامعہ کے دفتری ریکارڈ سے معلومات حاصل کرکے نظامت تعلیم سنجالنے سے پہلے سالوں کا بھی ریکارڈ مرتب کیا۔

فضلا اور اسناد کی تفصیل: 959ء / ۱۳۷۹ هے فراغت ماصل کرنے والوں کاریکارڈ مرتب کیا اور جامعہ سے اسناد پانے والوں کی تفصیل درج کی۔ طلبہ کاریکارڈ مرتب کیا اور جامعہ نظامیہ رضویہ میں ہرسال داخلہ حاصل کرنے والے طلبہ کاریکارڈ: جامعہ نظامیہ رضویہ میں ہرسال داخلہ حاصل کرنے والے طلب کی تفصیل تحریر کی ، جس میں ازخود یا نظام کے تحت خارج ہونے والوں کا بھی اندراج کیا۔ نیز چندسال تک اِ قامتی طلب کے رہائش کمروں کی تفصیل بھی درج کی کہ کسی درجہ کے طلب کوکون سے کمرہ میں رہائش فراہم کی گئی۔ اِس کے ساتھ ساتھ ہر درجہ کے مانیٹرز کے اساکو بھی ریکارڈ کا حصہ بنایا۔

امتحانی دستاویزات: حبامع کزیرِ اہتمام ہونے

والے امتحانات کے شرکا سے متعلق دستاویزات تیار کیں۔ نیز سالا ندامتحانات میں اساتذہ کو امتحانات کی سرمتحن نے کس امتحانات دینے والے شعب جات کی تفصیل بھی تحریر فرمائی، کہ کس ممتحن نے کس شعب کے طلب کا امتحان لیا۔

مزید برآل ایک الگ رجسٹر میں چندسالوں تک تأثر استیے محتنین گرا می بھی نوٹ کروائے۔

تنظیم المدارس سے متعلق: فروری، 1960ء میں پاکتان بھر کے سنی مدارس کو منظم کرنے کے لیے د تنظیم المدارس' کے نام سے ایک تنظیم کی بنیا در کھی گئی، پھر

1973ء میں اِس کی نشاق ٹانیہ ہوئی اور معمارِ جامعہ نظامیہ رضویہ کو ناظم اعلیٰ مقرر کیا گیا۔

(تفصیل کے لیے دیکھیے مجلہ النظامیہ، ' خصوصی شارہ' اگست/ تمبر، 2021ء میں : 61 مام حافظ ملت نے 1966ء سے تنظیم المدارس اہل سنت پاکستان کے زیرِ اہتمام ہونے والے امتحانات میں شرکت کرنے والے طلبہ کی تفصیل ترتیب دی۔ نیز تنظیم کی طرف سے جاری ہونے والی اسنا داور رزلٹ کارڈز کی وصولی کارجسٹر تیار کیا، جس میں وصول کنندہ سے دستخط شبت کروائے جاتے ؛ تا کہ دستاویزات کی گمشدگی کا امکان نہ رہے۔

بزم رضا کا حساب: جامعه نظامیدرضویه کے طلبہ کی تنظیم'' بزم رضا پاکتان' کی ذمہ داری آپ کو 1970ء میں سپر دکر دی گئ تھی، جب آپ زیرِ تعلیم تصاور آپ تاحیات اس کے صدر ہیں۔ آپ نے بزم کی آمدن وخرج کی تفصیل سے متعلق ایک دستاویز تیار کی، جس میں تمام گوشوارے آپ کے دستخط کے ساتھ درج ہیں۔

اکابرکے ایام وصال: اکابرکو ایصالِ ثواب کرنے کے لیے اور اکابرشاس کا جذبہ بیدارر کھنے کے لیے آپ تعلیمی سال کے دوران وصال فرمانے والے بزرگ علما ومشائخ کے ایام تحریر کرتے ہیں اور جامعہ کی ''سالانہ تقریب تقسیم انعامات واعلانِ نتائج'' میں اُن کے اسائے مبارکہ ذکر کرکے ایصالِ ثواب کیاجا تاہے۔

اِن تمام شخصیات کے ایام وصال امتحانات والے رجسٹر میں سالانہ امتحانات کے متاتجے درج کیے جاتے ہیں۔

.....

26 اگست، 2003 ء کومفتی اعظم پاکتان علیہ الرحمہ کے وصال کے بعد آپ کی ذمہ داریوں میں اِضافہ ہوا تو نظامت ِ تعلیم میں نیابت کے لیے قرعہ وال راقم الحروف

کے نام نکلا، یوں 8 تا 10 جون، 2004ء کو ہونے والے جامعہ کے شفاہی امتحانات میں راقم آپ کا معاون تھا، پھر رفتہ زفتہ ذمہ داریوں کا نائب کی طرف انقال بڑھتا گیا۔
قبلہ حافظ ملت کی مرتب کردہ درج بالاتمام دستاویزات بحیثیت نائب ناظم تعلیمات میرے پاس محفوظ ہیں اور اب آپ کے زیر سایہ بیتمام اُمور جدید طریقے سے کم پیوٹر کے ذریع سایہ بیتمام اُمور جدید طریقے سے کم پیوٹر کے ذریع سایہ بیتمام اُمور جدید طریقے سے کم پیوٹر کے ذریع سایہ بیتمام اُمور جدید طریقے سے کم پیوٹر کے ذریع سایہ بیتمام اُمور جدید طریقے سے کم پیوٹر کے ذریع سایہ بیتمام اُمور جدید طریقے سے کم پیوٹر کے ذریع سایہ بیتمام اُمور جدید طریقے سے کم پیوٹر کے دریع سایہ بیتمام اُمور جدید طریقے سے کم پیوٹر کے دریع سایہ بیتمام اُمور جدید طریع سایہ بیتمام اُمور جدید طریع سے کم پیوٹر کے دریع سایہ بیتمام اُمور جدید طریع سے کم پیوٹر کے دریع سایہ بیتمام اُمور جدید طریع سایہ بیتمام اُمور جدید طریع سے کم پیوٹر کے دریع سایہ بیتمام اُمور جدید طریع سے کم پیوٹر کے دریع سایہ بیتمام اُمور جدید کا میتمام اُمور جدید کریں سایہ بیتمام اُمور جدید کا کم بیتمام کم پیوٹر کے دریع سایہ بیتمام اُمور جدید کے جانے کم بیتا کہ بیتمام اُمور جدید کا کھوڑ تیا ہوں کا کم بیتا کہ بیتا کری بیتا کہ بیتا کے دریا کہ بیتا کریا کہ بیتا کہ بیتا کہ بیتا کریا کہ بیتا کہ بیتا کریا کہ بیتا کہ بیتا کہ بیتا کہ بیتا کہ بیتا کہ بیتا کریا کہ بیتا کہ بیتا کہ بیتا کے دریا کہ بیتا کریا کہ بیتا کہ بیتا کہ بیتا کہ بیتا کہ بیتا کہ بیتا کریا کہ بیتا کہ بیت

قبلہ والدِ گرامی ایک عرصہ تک شعب نے حفظ وتجوید کے صدر مدرس رہے اور اُنھوں نے بھی اِسی طرز پر اپنے شعب کا ریکارڈ تر تیب دیا۔ تمبر، 2020ء کو ہونے والے روڈ ایکسیڈنٹ کے بعد سے وہ حب معب میں حاضر ہونے سے قاصر ہیں اوراُن کا تر تیب دادہ ریکارڈ بھی میرے یاس محفوظ ہے۔

الله تعالی دونوں بزرگوں سمیت تمام اسا تذہ وا کابر کا سامیصحت وعافیت کے ساتھ دراز فر مائے اوراُن کے فیوض و بر کات وخیرات کا سلسلہ جاری وساری رکھے۔ آمین بیجاہ النہی الأمین ﷺ



## حافظ ملت ..... بسر ما بيرًا المُل سنت

تحرير:استاذ العلمامولا ناسير محمد عاصم شهزاد، مدرس جامعه نظاميه رضوبية شيخو يوره ہر دور میں ایسے خوش نصیب افرادموجود رہے ہیں جنھیں رب تعالیٰ علم وحکمت کے ساتھ ساتھ تقوی وخشیت کے نور سے بھی منور فرما تا ہے۔موجودہ دور کی الیی شخصیات میں ایک نمایاں نام ہمارے مر بی و محسن، استاذ الاسا تذہ، رأس المب درسین، یاد گارِ اسلاف، حامع المعقول والمنقول، شيخ الحديث والتفسير علامه حافظ محمة عبدالستار سعيدي صاحب كا ہے۔ قبله استاذی الکریم کواللہ جل شانهٔ وعمنوالهٔ نے بہت سی خوبیوں اور کمالات سے نوازا ہے۔آپ نہایت نفیس الطبع، نرم مزاج حقائق ومعارف کے إدراک میں یکتائے زمانہ اور عقلی فقلی علوم میں پیرِطولی رکھتے ہیں۔ ذہانت وفطانت اورحسن نظامت میں آپ کا کوئی ثانی نظے رنہیں آتا حق وباطل اور صواب وخطا کے مابین تمییز آپ کا طر وَ امتیاز ہے۔ میری قسمت جاگ اٹھی ، جب میں نے 1996ء میں جامعہ نظامیہ رضویه کی فارسی کلاس میں داخلہ لیا اور پند نامہ کے ابتدائی دو اشعار قبلہ استاذی الکریم سے پڑھے، سبق پڑھانے سے پہلے تعدادزیادہ ہونے کے سبب قبلہ استاد صاحب نے ہمیں بڑے سلیقے سے قریب قریب کر کے بھایا۔ حاضری چیک کی ، جائزہ لیا کہ نے طلبہ کس کس علاقے سے آئے ہیں؟ میری خوش قتمتی کہ پہلے سال پہلاسبق ایک مشفق ومہر بان استاد سے پڑھااور پھرآ ٹھ سال آپ کے قدموں میں رہ کراخلاقی اور روحانی تربیت کے مراحل طے کیے۔

#### سادات سے محبت

رہیج الاول کا مہینہ آیا تو قبلہ استاد محترم نے اپنے گھر، جو کہ جامعہ کی بالا ئی منزل میں ایک کمرہ پر شتمل ہے، میں جامعہ کے سادات طلبہ کی دعوت کی اور خوب اچھا کھانا، فروٹ اور چائے وغیرہ کا وافر مقدار میں اہتمام کیا، آپ باوجوداس کے کہ اِن تمام سیرزادوں کے اُستاد سے اُن کی دعوت کر کے بتا دیا کہ آپ حضور صلاحی الیا ہے کہ آپ محبت محبت فرماتے ہیں۔ اِس دعوت میں میں بھی شریک تھا، مجھے وہ منظر بھولتا نہیں کہ آپ ایسے ہاتھوں فرماتے ہیں۔ اِس دعوت میں میں بھی شریک تھا، مجھے وہ منظر بھولتا نہیں کہ آپ ایسے واری سے جاختیار آنسو جاری ہیں اور میں آپ کی حقی بیسطور کھتے ہوئے میری آئکھوں سے بے اختیار آنسو جاری ہیں اور میں آپ کی حقی باب سے زیادہ شفقت و محبت کو محسوں کر رہا ہوں۔

آپ کی شخصیت قرآنی تھکم قل لا اسٹلکھ علیہ اجرا الا المودۃ فی القربی
کی مملی تفسیر ہے۔ سادات سے محبت کا جوانداز اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ کا بیان کیا جاتا ہے وہ
قبلہ استادِ محبّر میں نظر آتا ہے۔ یقیناً حضور صلّ تھا آپہم سے محبت ہوتی ہے تو ہی آپ کی آل سے
محبت ہوتی ہے؛ چنا نچہ آلِ رسول کی محبت اس بات کی دلیل ہے کہ آپ کا رسول اللہ صلّ تھا آپہم سے محبت کا رشتہ بھی بڑا مضبوط ہے۔

## تدریس کے لیے میراتقرر

2002ء میں سندِ فراغت حاصل کرنے کے بعد میں قبلہ استاد محترم کی خدمت میں حاضر ہوااس اراد ہے کے ساتھ کہ فقی کورس کے لیے اجازت طلب کر سکوں۔اس سے پہلے کہ میں کچھ محل کرتا آپ نے خود ہی مجھ سے پوچھ لیا کہ شاہ جی فراغت کے بعد کیا پروگرام ہے؟ میں نے عرض کی کہ فقی کورس کرنا چاہتا ہوں۔ یہ سن کر فرمانے لگے: ''مفتی کورس کے

بجائے تدریس اختیار کریں، چار پانچ سال تدریس کرلی تومفتی سے کم نہیں ہوں گے؛ مفتی کورس میں جو کتابیں پڑھائی جاتی ہیں وہی کتابیں تدریس کے دوران خود پڑھائیں گتو مفتی بن جائیں گے۔ "فرمایا:"کل آ جائیں، مفتی بن جائیں گے۔ "میں نے عرض کی:"حضور! جیسے آپ کا تھم۔"فرمایا:"کل آ جائیں، تدریس کے لیے جگہ بنا دیتے ہیں۔"میں اگلے دن حاضر ہوا تو فرمایا:"حبامعہ نظام سے دضو سے کے مدرسین میں آپ کوشامل کر دیا ہے۔"پھر مجھے کلاس ثانب کا فلا میں گروپ کی ذمہ داری سونپ دی اور قبلہ شرف ملت علیہ الرحمہ کئی سال جس کمرہ میں تدریس فرماتے رہے ، وہ کمرہ مجھے عنایت فرمادیا۔

آج تقریباً بیس سال ہو گئے ہیں میں استقامت کے ساتھ تدریس کے شعبہ سے وابستہ ہوں اور اپنی قسمت پہناز کرتا ہوں کہ مجھے میرے استاد کے صدقے رب تعالیٰ نے عظیم ذمہ داری عطافر مادی ہے۔

#### أستاذ الاساتذه

مفق اعظم پاکستان مفتی محمد عبدالقیوم ہزاروی علیہ الرحمہ نے اپنے تلمیز ارشد قبلہ حافظ صاحب کوزیادہ سے زیادہ مدرس تیار کرنے کامشن دے دیا۔ آپ مفتی صاحب کے دیے ہوئے مشن میں کس قدر کا میاب ہوئے؟ اس کا فیصلہ کرنا بہت آسان ہے۔ اہل سنت کے ہرچھوٹے یا بڑے مدرسہ میں آپ کو جامعہ نظامیہ رضوبہ کا فاضل تدریس کی ذمہ داریاں ادا کرتا ضرور نظر آئے گا، ان شاء اللہ تعالی ۔ یور پی مما لک میں قائم سنٹر زمیں بھی جامعہ کے فضلاا پنی خدمات سرانجام دے رہے ہیں۔ یہ سب مفتی اعظم پاکستان علیہ الرحمہ کے اخلاص اور حافظ ملت کی استقامت اور شب وروز محنت کا ثمرہ ہے۔

### حسن نظامت

قبلہ استاد محترم کی نظامت کا انداز بڑا نرالا اور انوکھا ہے، اگر کسی مدرس سے کسی معاملہ میں کوئی کوتا ہی ہوجاتی ہے تو تنہا بلا کر پیار سے سمجھاتے ہیں۔ آپ کی شخصیت میں رعب ہی اتناہے کہ کوئی بات نہایت وظیمے انداز میں کر دیتے ہیں تو دوبارہ کہنے کی ضرورت نہیں بڑتی۔

مجھے ابھی پہلا سال تھا تدریس کرتے ہوئے، کلاس ثانیہ کی کتاب نورالایضاح کا نصاب کچھے ابھی پہلا سال تھا تدریس کرتے ہوئے، کلاس ثانیہ کی کتاب نورالایضاح کا نصاب کچھے ست رفتاری سے چل رہا تھا، ماور جب کے شروع میں مجھے بلا یا اور بہت ہی پیار سے فرمایا: 'شاہ جی! نورالایضاح کاسلیبس کمزور ہے، ذرار فتار تیز کریں، اس ماہ میں کتاب مکمل ہونی چاہیے۔' میں نے عرض کی کہ میں بھر پور توجہ دوں گا۔ تقریباً پندرہ دن بعد نورالایضاح مکمل ہوگئ۔ اس پر قبلہ حافظ صاحب نے میری خوب حوصلہ افزائی فرمائی، بہت خوش ہوئے اور مزیدمیری کامیابی کے لیے دعافر مائی۔

#### استنقامت

'' کرامت سے اُونچا درجہ استقامت کا ہے' اور استقامت تو استاذی الکریم میں کامل درجہ کی پائی جاتی ہے۔ مفتی اعظم پاکستان نے تقریباً نصف صدی قبل آپ کو جومشن دے کرمند تدریس پر بٹھایا، آپ اُس کی بھیل کے لیے آج بھی اپنی مند پر جلوہ افروز ہیں۔ اس سے بڑی استقامت کی مثال آج کے دور میں نہیں ملے گی۔

قبله اُستادِ محترم بلا شک وشُبه اہلِ سنت کاعظیم سرمایہ ہیں۔اللہ تعالیٰ آپ کو صحت و تندر ستی اور خیر والی لمبی عمر عطا فرمائے اور آپ کے فیض علم سے مزید لاکھوں لوگوں کو بہرہ ور فرمائے اور آپ کا سایۂ شفقت ہمارے سروں پر تادیر قائم ودائم فرمائے۔



# حا فظِ ملت .....ايك لا كُلِّ تقليد شخصيت

تحریر:مولا نامحرسجا درضوی، برطانیه

مئ ،جون کا موسم اور سال 1992ء، کہ راقم کی پہلی رات حب معہ نظ میں رضو سے لا ہور کی حجیت پہ بسر ہوئی۔

والد گرامی علیہ الرحمہ تو میرے مڈل کے امتحان کے بعد ہی اِس بات پیمصر تھے کہ جامعہ کی راہ پکڑوں، مگر ہماری چرب زبانی اور منت ساجت کے سامنے والد صاحب نے اینے حکم نامے میں تخفیف فر مائی کہ میٹرک کے بعد ہر صورت درس نظامی کا آغاز کرنا ہوگا۔ دوسال گزرے اور میٹرک اچھے بھلے نمبروں سے پاس ہو گیااور وہ بھی فسیڈرل بورڈ سے ہائی فرسٹ ڈویژن کے ساتھ قبلہ والدصاحب کی طرف سے تھم ملا کہ اب کوئی گنجائش نہیں، آپ کوجامعه نظامیه رضویه جانا هوگا۔ ہم نے دامن التحب پھیلایا، چہرے کوخزاں رسیدہ بنایا اورعرض گزار ہوئے کہ کالج کی زندگی انسان کو ذہنی بلوغت عطا کرتی ہے،عقل کومہمیز دیتی ہے اور فکر کوحدّت و حکمت؛ لہذا اب کی بار ہماری درخواست کو قبول کیا جائے اور کالج کے دوسال عطا ہوں؟ تا کہ احقر شورشِ تمنا کا شکار نہ ہو۔ اِس آہ وفغاں میں لیٹی فنسریا د کے بدلے والدصاحب نے تبسم فرماتے ہوئے جو کلمات ادا کیے، وہ ایک الگ موضوع ہے، مگر حاصلِ کلام کہ حتمی لابدی وغیر مبدل فیصلہ یہی ہوا کہ ایف۔اے۔ کے امتحانات ختم ہوتے ى حامعەسىدھارنا ہوگا.....

جامعہ کی حیبت پہیپہلی رات اِسی معاہدے کی تعمیل کی کڑی تھی ،ایسی رات جس میں گرمی تھی ، تفکر تھا، بے چینی تھی ،اور'' آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا'' کے جذبات کا تڑ کا بھی۔

دائیں بائیں اینے اینے''محاذِ شب'' سنھالےطلبہ کب کے نیند کی وادی میں کھو چکے، مگر ایک ہم کہ اختر شاری کاعمل جاری، لیکن آخر کب تک؟ پچھلے پہر، جب کہ فضامیں قدرے خنکی بھی آ چکی تھی ، آنکھ لگ گئی ۔ زیادہ وقت نہیں گز را ہوگا کہ اسپیکروں کی زبانیں وا ہوئیں اور' دی مؤذن نے اذال شب وصل کے آخر' والا معاملہ ہوا ..... کچھ ہی دیر گزری کہ دروازوں کی کھڑ کھڑاہٹ اور''عصائے سعیدی'' کی تنبیبی اصوات نے ایک نیا منظر پیش کیا۔ ہم تو اسکول، کالج کے عادی، دیر سے سونا دیر سے اُٹھنا اور نما زِ فجرعین سورج کی رونمائی سے چندلحظ قبل ادا کرنے والےمر دِحرٌ .....گر اِس دیس کا تورواج ہی نرالا یا یا ،ا دھر سے عصا کھڑکا، اُدھر جوانانِ جامعہ بستر لپیٹ، زید کا جوتا بکر کے یاؤں میں اور بکر کاعمرو کے یاس، بھاگم بھاگ وضوخانے کو لیکے .....تب بیعقدہ کھلا کہ بیر' حسافظ صباحب'' ہیں جو اِن تین منزلوں کے ساٹھ کمروں میں'' جنت مکینوں'' کو حیّ علی الصلٰو قاکی آواز کے ساتھ بذات خود «افھبوا إلى المسجد» كى تثويب فرمانے دوبارتشريف لاتے ہيں۔ حسين قامت جميل پيكر، خو برو، دلنواز شخصيت ، جهال رعب ودبد به اورجلال و جمال کا پُرٹ کوہ امتزاج قرونِ اُولی کے مسلم فلسفیوں کی یاد تازہ کرتا ہے۔ آواز میں لذت، ادا ئیگی میں تھہراؤ اور کلام میں منطق کے قضایا کی قوسِ قزح، چال میں متانت، وقار اور ادائے محسبوبی، گویا قدموں کی ہم آ ہنگی وتر تیب کسی ماہر سازندے کی حسن تر کیب ہے۔ صحن جامعہ میں آپ شام کے وقت چہل قدمی فرماتے تھے، جب کہ طلبہ برآ مدوں میں بیٹھے اسباق کے تکرار میں مصروف رہتے ،مغرب کے بعد جامعہ کی فضا گھر کی سی شکل اختیار کر لیتی، جہاں دو(۲) درواز ہے ہمیشہ کھلے ملے، ایک قبلہ علامہ حافظ محمد عبدالسّار سعیدی صاحب کے کمرے کا اور دوسرامولا ناغلام فرید ہزاروی صاحب کے دفتر کا۔ دونوں

بزرگ جامعہ کے طلبہ کے لیے ہمیشہ شفیق ومہر ہاں ثابت ہوئے ، جاب یا ملازمت سمجھ کے نہیں، بلکہ ایک کنبے کے سربراہ کی مانند''ہمہاوقات میسر'' کے مصداق۔

آپ نے مسلسل محنت اور خونِ جگرسے گلستانِ علمی کا وقار بڑھایا۔ سینکڑوں جوان اقامتی طلبہ کی رہائش کا انتظام، کمروں کی تفویض، اوقاتِ کار(ٹائم ٹیبل) کی ترتیب، اساتذہ کاتعبین اور پھر سندھ، بلوچستان سے لے کر پختون خواہ اور آزاد کشمیر تک عادات واطوار اور طبائع کے تفاوت کے حامل (مزید برآں درسِ نظامی کی جلالت کے اثرات سے متصف) '' تشکانِ علم'' کوسنجالنا صرف قبلہ حافظ صاحب کی ہمت ہے۔ ایک ایک کا نام از بر، علاقہ معلوم اور تعلیمی حدود اربعہ متحضر۔

مفتی اعظم پاکتان علامہ محمد عبدالقیوم ہزاروی علیہ رحمۃ الباری کی نگاوعنایت
نے اس تلمیزرشید کوجامعہ کا نظم تعلیم بنادیا۔ آپ نے جس اخلاص، ثابت قدمی اورعزم میم کے ساتھ نظامت کا فریضہ نجھا یا اور ابھی تک نجھارہے ہیں، اس کی مثال دو رِحاضر ہیں شاذ ہے۔ حضرت مفتی اسلام نے آپ کی ذات پہس اعتمداد کا اظہار کیا تھا قبلہ حافظ صاحب نے اپنی ساری عمر کا نذرانہ پیش کر کے سرخروئی پائی اور اب جب کہ آپ کی صحت وقوت میں مرورایام کے ساتھ فطری ضعف کے آثار ظاہر ہورہے ہیں، مگر جہد سلسل میں کوئی کی واقع نہیں ہوئی۔ احوال کو گہرائی اور خداداد بصیرت سے دیکھا جائے تو معلوم پڑتا ہے کہ سعیر ملت مخترت حافظ صاحب مفتی اعظم پاکتان علیہ الرحمہ کی سعی چیم اور اخلاص وعزم مصمم پہ بنی علمی، فکری، اعتقادی و روحانی تحریک کے پیش امام ثابت ہوئے اور اپنے عظیم اساذ کے علمی، فکری، اعتقادی و روحانی تحریک کے پیش امام ثابت ہوئے اور اپنے عظیم اساذ کے کہ ہرشب، شب روٹ و روضن ن رہی اور ہردن، یوم محب بلدہ قرار پایا۔

محب س علم اءنظ میہ یا کستان کے سالا نہ علم اء کنونشن 2021ء میں آپ نے خطاب کرتے ہوئے فرمایا: وصال مفتی اعظم یا کتان کے بعداہل سنت کے حلقوں میں بے چینی اور اضطراب تھا کہ اب حب معب نظب میں ہوئے کس طرح سابق استحکام اور ثبات کے ساتھ اپنا وجود قائم رکھ یائے گا؟ پیزخیال فطری بھی تھا اور ماضی کے تلخ تجربات کا عکاس بھی، کہ ہمارا خانقاہی حلقہ ہویا جامعاتی نظام، بڑوں کے وصال کے ساتھ ہی کشکش اور شورش کے ردعمل میں شکست وریخت کا شکار ہو گیا، آستانے بکھر گئے، ادارے بگڑ گئے اور باگ ڈورسنجالنے والے یا تو اہل نہیں تھے یا پھر باہمی رقابتوں کی آٹر میں نظام ہی تباہ کر بیٹے .....گر قبلہ مفتی صاحب نے جس صدق ویقیں اور اخلاص وتیقن کے ساتھ جامعہ کی آبیاری کی تھی اللہ تعالیٰ نے اُسے حسن قبولیت سے نواز ااور آپ کے دُنیا سے تشریف لے جانے کے بعد نہ صرف حب معے متحکم رہا بلکہ مزید مضبوط ومنظم ہوا۔قبلہ جا فظ صاحب نے اِس سارے عمل میں جواپنا ذاتی کر دار پیش کیا ،اگر ہر وصال کرنے والے بزرگ کے معتقدین متبعین اُسے اپنالیں تو کوئی خلفشار رہے، نہ ہنگامہ بیا ہو۔قبلہ حافظ صاحب نے اپنے تول وعمل سے بدبات عیاں کردی کمحسنوں کی اولا دکےساتھ کیساسلوک کیاجا تاہے۔

میرے حیطۂ خیال میں قبلہ حافظ صاحب کی سیرت وخد مات کے کثیر ابواب رنگ کی سیر رہے ہیں، وہ فلسفہ ومنطق اور اُن کے انطباق کے بے تاج بادشاہ ہیں، فقہ واصولِ فقہ کے میدان کے شہسوار اور اصول و فروع کے انسائیکلو پیڈیا، علوم نقلیہ وعقلیہ کے جس میدان میں آپ کے ذہن شاداب نے توجہ کی، اُسلوبِ تدریس کے آسمان میں ستارے روشن کردیے۔ آپ کے فن تدریس اور اس میں اُورِج کمال کا خاصہ ہے کہ غمی سے غبی طالبِ عِلم

بھی فہم درس سے انکارنہیں کرسکتا اور اکثر کویی قوت حاصل ہوجاتی ہے کہاُسی وقت پڑھا یا گیا سبق ہوبہوسنادیں۔

دوسری طرف ایک ناظم تعلیم کی حیثیت سے جس قدر منظم، مہتم بالشان، عالی قدر اور وقع کام آپ نے کیا اُس کی مثال مشکل ہے۔ آپ کی تنظیمی صلاحیتیں فطری و وہبی ہیں، جن کا آغاز (بقول قبلہ حافظ صاحب) اِس امر سے ہوا کہ جب درسِ نظامی سے فراغت پائی اور تخصص کا مرحلہ بھی طے ہو گیا تو قبلہ مفتی صاحب نے اپنے اِس شاگر دکو نئے داخل ہونے والے طلبہ کے فارم مکمل کرنے پہ مامور فر مایا، فارم مکمل ہوئے، قبلہ مفتی صاحب نے دستخط فرمائے، عرض کی'' ناظم تعلیمات کے خانے میں سائن کون کرے گا؟'' جواب ملا:

د'آپ ہی ناظم تعلیمات ہیں، آپ اپنے دستخط کردیں۔''اور پھر کمر و نمبر 19الاٹ فرمادیا۔۔۔۔۔ پھا آپ کے ناظم تعلیمات بین، آپ اپنے دستخط کردیں۔''اور پھر کمر و نمبر 19الاٹ فرمادیا۔۔۔۔۔ پھا آپ کے ناظم تعلیمات بین کا تمام تر مرحلہ۔۔۔۔۔ گرصلاحیتیں دیکھیں تو یوں گماں ہوتا ہے کہ آفس مینجمنٹ میں ڈاکٹریٹ کررکھی ہے۔ تر تیب و تر کیب، نظم وضبط اور حسن اہتمام میں کہ آفس مینجمنٹ میں ڈاکٹریٹ کررکھی ہے۔ تر تیب و تر کیب، نظم وضبط اور حسن اہتمام میں آپ کی دانش و حکمت کا جراغ بصیرت و بصارت دونوں کوروثنی بخش رہا ہے۔

استقامت وعزیمت کا بیر عالم که 46 سال سے مستقلاً تمام فرائض .....خواہ وہ تدریس کے متعلق ہوں یا نظامت تعلیم کے متعلق ، بہم نبھائے جارہے ہیں۔ ماضی قریب کے ایک خطاب میں فرمایا: '' قبلہ مفتی صاحب نے مجھے جہاں بٹھایا تھا 46 سال سے وہیں پہ ہوں ، مدرسہ تبدیل کرنا تو کجا، میں نے کمرہ ، بلکہ کمرے کی نشست تک تبدیل نہیں کی۔''

ذات کی ان تمام تر خوبیوں اور رعنائیوں کے باوجود، بلامبالغہ ہزاروں جیدعلمائے کرام ومفتیانِ دین کے مر بی واستاذ ہونے کے باوصف، جس چیز نے قبلہ حافظ صاحب کو یگانہ ومنفر دکٹھ ہرایا وہ اپنے استاذ مکرم، اُن کے صاحب زادگان اور قائم کر دہ جامعہ سے محبت و ادب کا ایسالاز وال تعلق جس کی مثالیں تاریخ میں دی جاتی رہیں گی اور آپ کے اختیار کردہ اسلوب کو آنے والی نسلیں بطور نمونہ اپنانے میں فخرمحسوس کریں گی۔

بطورِتحدیث ِنعت بیتذکرہ بھی ضروری ہے کہ قبلہ جا فظ صاحب اور والدگرامی (علامہ محمد یوسف سلطانی، شہیدِ ناموسِ رسالت) علیہ الرحمہ کا باہمی اُلفت ومحبت کا تعلق ایک طویل داستانِ ادب ومحبت ہے، جوایک الگ مضمون کا متقاضی ہے، لیکن ہمیں اس بات پہنخر ہے کہ دہائیوں سے قبلہ مفتی اُعظم پاکتان، قبلہ جا فظ صاحب اور حب امعد نظامی رضویہ کی نسبت و بنی کی لذتوں سے سرشار ہیں۔

رتِ ذوالحلال بہارِ حب معہ کو سلامت رکھے اور ان نفوسِ قدسیہ کے مدارج میں ترقی بخشے۔ آمین میں ترقی بخشے۔ آمین



# حافظِ ملت ....عظيم صلح عظيم مدبر

تحرير :استاذ العلمامولا نامجر عمران الحسن فاروقي

مدرس جامعه نظاميه رضويه لاجور وسينئرنا ئب صدرمجلس علماء نظاميه بإكشان

اے زمانہ قدر کر اِن کی کلا ہان محبت کی

کہ بیدااس نمونے کے جوان ہردم نہیں ہوں گے

راتم الحروف نے 1995ء کوگشن تعسیم و تربیت جامعہ نظامیہ رضویہ میں قدم رکھا۔

ایک دوست کے ہمراہ جب ہم جامعہ کے گیٹ سے داخل ہوئے توسامنے نیم کے درخت کے

پاس بچھی ہوئی چٹائی پر،اپنے سرپہ منفر رطرز کا رومال باند ھے ایک شخصیت تشریف فرماتھی۔

گیٹ سے کسی نے اُن کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا: وہ استاذ حافظ صاحب ہیں، وہی

داخلہ کرتے ہیں۔ہم دونوں دوست آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ نے بچھا بتدائی

کوائف پوچھنے کے بعد فرمایا: ''فارسی پڑھی اے؟ ''میں نے کہا: جی فرمایا: ''فارسی کی کون

کون سی کتا ہیں پڑھی ہیں؟ '' آواز میں کمال رعب و دبد بہتھا کہ بمشکل یہی بتا سکا: ''کریما،

سعدی' وغیرہ۔ آپ نے فرمایا: ''وغیرہ نامی فارسی کی کوئی کتاب نہیں، لہذا پہلے فارسی پڑھو۔''

اُس وقت جامعه میں مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد عبدالقیوم ہزاروی، شرف ملت علامه محمد عبدالحکم شرف قادری، پیکر غیرت وحمیت علامه محمد رشید نقشبندی، شیخ الحدیث محمد معین بر شروی ، امام الصرف والنحومولا نا حافظ خادم حسین رضوی جیسی عظیم شخصیات پڑھایا کرتی تھیں۔ پند نامہ سے بخاری شریف تک کا سفر طے کرنے میں جہاں دیگر تمام اسا تذہ کرام کی محنتیں

اور شفقتیں شامل حال رہیں، وہاں سب سے زیادہ جس ہستی نے کرم نوازی فرمائی، اُنگل کی گر کر چلایا، قدم قدم پیسمجھایا، شکسته دل ہوتے تو حوصلہ بڑھایا اور حسین و تابناک مستقبل کی خوش خبریاں سنائیں، وہ میرے مربی، میرے حسن، نباض وقت، مصلح اہل سنت، مدبر ملت، استاذ الاسا تذہ، شیخ الحدیث والنفیر 'حضرت علامہ حافظ محمد عبدالستار سعیدی وامت برکاتہم العالیہ کی ذات والا برکات ہے۔

میں قبلہ استاذگرامی کے لیے روزانہ بعد نمازعصر چار پائی (فورڈابل) جامعہ کے سخن میں بچھا تا اور تکیہ، عینک واخبار (جس حالت میں ہوتی اُسی حالت میں) چار پائی پرر کھنے کی سعادت حاصل کرتا۔اُس وقت صحن کھلاتھا، نئے دارالحدیث ہال کی تعمیز نہیں ہوئی تھی، ہم بچھ طلبہ استاذگرامی کے سامنے بیڈ منٹن کھیلتے ، بھی کبھار استاذگرامی کمال شفقت فرماتے ہوتے ہمارے ساتھ شریک ہوجاتے اور اس حسین انداز سے مسکراتے کہ کلیاں کھل اُٹھتیں۔

وقت تیزی سے آگے بڑھتا رہا، میری رہائش جامعہ سے لا ہور کے ایک فائیوسٹار ہوٹل میں منتقل ہوگئی،استاذ صاحب فرماتے:''مولویعمران! آ وارہ نا ہوجاویں''۔

ایک مرتبہ ہولی ڈے اِن ہوٹل کے جی۔ ایم۔ صاحب، جو کہ میرے دوست تھے،
انہوں نے مجھے کہا: ''اگر آپ بی۔ اے۔ کر لیں تو میں آپ کو اچھی پوسٹ پر لگوا
دول گا۔'' زہن اس کی طرف مائل ہوا۔ میں نے کسی سے بھی بات نہیں کی تھی کہ استاذگرا می
نے 9 نمبر کمرے میں بلایا اور فرمایا:'' ایک دفعہ درسِ نظامی پڑھ لو، پھر جوم ضی ہو پڑھتے
رہنا۔'' آج بھی سوچتا ہوں کہ میں نے توکسی سے بھی بات نہیں کی تھی، پھر استادگرا می نے یہ
نصیحت سے وہ بھی استے اہتمام سے کیوں فرمائی ؟ توفوراً پیصدیث پاک یاد آتی ہے "اتھوا
فراسة المؤمن؛ فانہ ینظر بنور الله "۔

سلسلهٔ تعلیم چلتا رہا، حتی کہ میں نے 2003ء میں جامعہ سے فراغت حاصل کی تو استاذ العلما مولا نامحہ طاہر تبسم قادری صاحب نے فون کیا، جواس وقت جامعہ نظامیہ رضویہ شیخو پورہ میں 5 نومبر 2003ء کوہونے والی شیخو پورہ میں نظم تعلیمات سے فرمایا: ''تم نے شیخو پورہ میں 5 نومبر 2003ء کوہونے والی اسباق کی میٹنگ میں پہنچنا ہے، تمہیں جامعہ میں بطورِ استاذ تعینات کیا گیا ہے۔'' میرے ساتھ کچھاور کلاس فیلوز بھی استاذ منتخب ہوئے۔اس موقع پر استاذ گرامی نے بطور نصیحت دو جملے ارشاد فرمائے: (1) بغیر مطالعہ بتن نہ پڑھانا۔ (2) ہاتھ کم اور د ماغ زیادہ چلانا۔

آپ ہمیشہ اپنے شاگر دوں کو استغناء استقامت اور عدم مداخلت کی تلقین فرماتے ہیں۔ وہ شاگر دجنہوں نے آپ کے راہ نما اُصولوں کو اپنا یا وہ نہ صرف بیر کہ اپنی مساجد و درس گا ہوں میں عرصۂ در از سے خدمات سرانجام دے رہے ہیں، بلکہ بعض تو مکمل طور پر بااختیار ہیں۔

1995ء سے 2022ء تک تقریبا28 سال ہو گئے، میں نے استاذ حافظ صاحب سے بڑھ کرنہ کوئی مصلح دیکھا ہے نہ کوئی مدبر۔

ایک موقع پر دونامورسنی علما کے درمیان آن ایئر پروگرام میں باہمی تناؤ ہوگیا،عوام وخواصِ اہل سنت سخت پریشان ہے، چنانچہ اُستاذ گرامی کی مداخلت پر معاملہ فوراً بہتری کی طرف بڑھنے لگا۔

آپ کی قیادت میں اساتذ ہ جامعہ کا ایک وفد قبلہ امیر المجاہدین علیہ الرحمہ کے پاس
گیا، ہم چثم دیدگواہ ہیں کہ وہاں استاذگرامی چار پائی پرتشریف فرما ہوئے، امیر المجاہدین
علالت کے باوجود زمین پر بیٹے اور مشقت کے ساتھ اُستاذگرامی کے قدم چومنے کے لیے
جھے، اپنے عذر کی وجہ سے قدموں تک نہ پہنچ سکے تو استاذگرامی کے پاؤں کچھ بلند کرکے
اُنھیں بوسہ دیا اور اپنی گود میں رکھ لیے۔استاذگرامی نے حکمت عملی اختیار کرنے اور خاموثی

کا حکم دیا تو اُنھوں نے عرض کیا:''استاذ جی!بس،آپ نے جوفر مادیااس پرعمل ہوگا۔'' قبلہ حافظ صاحب نے ہرمشکل موقع پر اہل سنت کوافتر اق وانتشار سے بچانے میں کلیدی کر دارا داکیا۔

میں نے قبلہ استاذگرامی کو خلوت وجلوت مجفل و تنہائی، خواص وعوام کے پاس لمبی خاموثی اختیار کرنے والا اورغور وفکر کرنے والا پایا ہے۔ سیدناعمران بن حسین رضی اللہ عنہ سے مروی حدیث بنوی میں ہے: مَقَاهُم الرَّ جُلِ بِالصَّهْتِ أَفْضَلُ مِنْ عِبَادَةِ سِيتَين سَنَةً ، آدمی کا مقام ومرتبہ خاموثی کے ساتھ ساٹھ برس کی عبادت سے اضل ہوتا ہے۔ (شعب الایمان، حدیث : 4602)

حضرت انس رضی الله عنه سے مروی ہے کہ نبی اکرم ساٹٹٹلیکٹی نے فر مایا: اے ابوذ ر! کیا میں تنہمیں دوالی عادتیں نہ بتا وَں جودیگر کی بہنسبت پیٹھ پر ہلکی اورتر از و پر بھاری ہیں۔ عرض کیا: ضرور فر مایا:

طُولُ الصَّمْتِ وَحُسُنُ الْخُلُقِ، وَالَّذِئ نَفْسِيْ بِيَدِهٖ مَا عَمِلَ الْخَلَائِقُ بِمِثْلِهِهَا دراز خاموثی اورا چھاخلاق، اُس ذات کی شم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے مخلوق نے ان جیسے ممل نہ کیے ہول گے۔ (شعب الایمان: 8006)

الحمدللہ ہمیں اس بات پر ناز ہے کہ ہم نے ایک عظیم مصلح، مدبر، مفکر شخصیت کا نہ صرف بیکہ زمانہ پایا بلکہ آپ سے تلمذ کا شرف واعز از بھی حاصل ہوا۔

## حا فظ<sub>ِ</sub>ملت....منظو *رِنظرمفتی* اعظم یا کستان

تحریر: مولا نامحمدا عجاز الحبیب، اسلام آباد استاذی واستاذ العلما، شیخ الحدیث، جامع المعقول والمنقول حافظ محمر عبدالستار سعیدی وه نابغهٔ روزگار، بیه قی زمال، وحیدالعصر شخصیت بین جن سے مناصب کوعزت ملتی ہے۔ ایسا کیول نہ ہو! آپ مر وقلندر مفتی اعظم پاکتان مفتی محمد عبدالقیوم ہزاروی رحمۃ اللّٰد تعالیٰ علیہ ک نگاہ فیض کا خاص ثمر ہیں۔

مفتی اعظم پاکتان علیہ الرحمہ نے وصالِ اقدس سے ایک دن پہلے سبق پڑھا کر ہمیں کمرے سے باہر بھیجا، میں کلاس کا مانیٹر تھا، مجھے طلب کر کے حکم فرمایا: ''مانیٹر صاحب! کلاس کو دوبارہ بلاؤ، آج آپ کو ایک سبق پڑھا لوں۔'' میں نے جب ساتھیوں سے کہا کہ مفتی صاحب بلا رہے ہیں تو سب ڈر گئے کہ شاید مفتی صاحب سبق دوبارہ سنیں گے، اندر آنے سے بچکچا رہے تھے، دروازے کے قریب کھڑے ہوکر ایک دوسرے کو کہنے لگے: پہلے تم اندرجاؤ، پہلے تم ۔ یہ منظرد مکھ کرمفتی صاحب نے کھل کرتبسم کیا اور فرمایا:

''پگلیو! شاید آج تمهارا آخری سبق ہو، میرے سامنے آگے بیٹھو، شاید تمهارے اُوپرکوئی نظر پڑ جائے اور پچھ بن جاؤ۔''

مفتی مجمد رمضان سیالوی (خطیب جامع مسجد داتا دربار)،مفتی مجمد عبد اللطیف چشتی (بیلجیئم)،مولا ناحسن رضاشاہ ،مولا ناا کرم رضااور میں آگے بیٹھ گئے۔تمام ساتھی بیٹھ چکے تو خدا کا کرنا کہ قبلہ حافظ صاحب کا گزرمفتی صاحب کے کمرے کے باہر سے ہوا۔ برآ مدے میں بلاضرورت ایک پنکھا چل رہاتھا، قبلہ حافظ صاحب نے خود جاکر پنکھا بند کیا۔ قبله مفتی اعظم پاکستان علیه الرحمه خودیه منظر ملاحظه فر مار ہے تھے۔ آپ خاموش ہو گئے اور گہری سانس لے کرسب کے سامنے فر مایا:

"جھے اللہ پاک نے دُنہ میں میری دینی خدمات کا صِلہ حافظ عبدالتار صاحب کی صورت میں دیا ہے۔''

ایک مرتبہ جامع مسجد خراسیاں (متصل جامعہ نظامیہ رضویہ) میں مفتی صاحب نماز پڑھ کر باہر نکل رہے تھے۔آپ کی کوشش ہوتی تھی اپنے جوتے خود اُٹھا کر باہر رکھیں۔ قب لہ حافظ صاحب نے مجھے اشارہ کیا مفتی صاحب کے جوتے اُٹھاؤ۔ میں نے یہ سعادت حاصل کی ۔مفتی صاحب نے ذراغصے میں کہا:''کیوں اٹھاتے ہیں جوتے ، میں خود اٹھالوں گا۔''میں نے ڈرتے ہوئے کہا: قبلہ حافظ صاحب کا تھم تھا؛ اس لیے تمیل کی ۔مفتی صاحب نے یہ ن کردعادیتے ہوئے فرمایا:

''الله پاک حافظ جی کوجزائے خیردے۔''

یداللہ تعالی اوراُس کے محبوبِ مکرم صلی تھا آپڑی کا کرم اور مفتی اعظم پاکستان علیہ الرحمہ کی نگاہ فیض کا انڑے کہ قبلہ حافظ صاحب نے خدمت وین متین کے لیے بیشار علما، مدرسین، خطبا محققین اور لیڈرز تیار کیے ہیں۔

الله پاک قبله حافظ صاحب کاسامیتا دیر ہم سب کے سروں پر قائم ودائم فرمائے۔

### حافظِ ملت .....اسلاف وا کابر کی عظمتوں کے امین

تحریر: مولا نامفی محمد تصدق حسین رضوی، جامعه المرکز الاسلامی، لا ہور تمام تعریف اللہ سے کا گنات کو تخلیق متمام تعریفات اللہ تعالی کے لیے، جس نے اپنی قدرتِ کاملہ سے کا گنات کو تخلیق فرما یا اور بے حد دُرود وسلام سید العالمین صلاح آلیہ ہم کی ذاتِ اقدس پر جن کے لیے اللہ تعالی نے پوری کا گنات کا نظام مزین ومرتب فرما یا۔

سرز مین ہندوستان پرانگریز نے ظالمانہ تسلط کے بعدعالا کو بددری سے شہید کیا اور اسلام کو ہندوستان سے دلیس نکالا دینے کی کوشش شروع کی ، اُس وقت جس شخصیت نے انگریز کے مکر وفریب کا پر دہ چاک کیا اور محبت رسول سالٹ آلیٹی کی چاشی مسلم اُمّتہ کے قلوب کو فراہم کی ، دنیا اُس محسن ملت کوامام احمد رضا بر بلوی علیہ الرحمہ کے نام سے یاد کرتی ہے۔ امام اہل سنت علیہ الرحمہ کے عشق رسالت مآب سالٹ آلیٹی کی خوشبولے کر محد شِ اعظم پاکتان مولا نامفتی محمد عبد القیوم ہزاروی نور الله مرقدہ نے اُن سند المحدثین ، مفتی اعظم پاکتان مولا نامفتی محمد عبد القیوم ہزاروی نور الله مرقدہ نے اُن سے وہ فیضان حاصل کیا اور محد شِ اعظم پاکتان کا عکس جمیل بن کرعشق و محب و رسول سالٹ آلیکی سے وہ فیضان حاصل کیا اور محد شِ اعظم پاکتان کا عکس جمیل بن کرعشق و محب و رسول سالٹ آلیکی کی روش کرنوں سے دنیا کو منور کرنے کے لیے حب معد نظام سے درضو سے دنیا کو منور کرنے کے لیے حب معد نظام سے درضو سے دبیات میں قدم رخو فرما ہو گئے۔

قارئین گرامی! جب آپ علم وآگهی اور قرآن وسنت کے نورسے اپناسینه منور کرنے کے لیے جامعہ نظامیہ رضویہ، لا ہور میں داخل ہول تو آپ کی پہلی ملاقات عالم اسلام کے وقار، آبروئے اہل سنت، یادگار اسلاف، جامع المعقول والمنقول، شیخ الحدیث علامہ حافظ

محم عبدالسار سعيدي دامت بركاتهم العاليه سے ہوگ ۔

غزائی زماں علامہ سید احمد سعید کاظمی کی دعائے سحر ، فخر المدر سین مولانا مہرالدین جماعتی کے زہد و تقوی ، قدوۃ العلمامفتی اعظم پاکستان مفتی محمد عبدالقیوم ہزاروی کے حسن انظام اور جرائت وحمیت ، شرف ملت علامہ محمد عبدالحکیم شرف قادری کے اخلاص ولاّہیت ، پیکرِعلم وحکمت مولانا قاضی محمد رشید نقشبندی کی ذکاوت وصلاحیت ، رئیس المناطقه مفتی محمد سلیمان رضوی کے حلم و تدبر اور یادگارِ اسلاف مفتی گل احمد خان عشقی افاض الله علمه علینامن اُنو ار هم کے علم وضل کوایک شخصیت میں یکجاد یکھنا چاہیں تو اس ہستی کا نام علامہ حافظ محمد عبد الستار سعیدی ہے۔

#### جبل استقامت

ہرزمانہ میں علائے حق کا بیرخاصہ رہاہے کہ زمانہ کے تغیر و تبدل اور حالات کی پرواہ کیے بغیروہ دین اسلام کی ترویج واشاعت میں مصروف رہے اورخود تبدیل ہونے کے بجائے اپنی استقامت اور دین حمیت سے حالات اور تاریخ کے دھارے کارخ موڑ دیا۔

علامہ حافظ محمد عبدالستار سعیدی دامت برکاتہم بھی اپنے اسلاف کے روش طریق پر علی پیرا ہوکر اِس کی زندہ مثال ہیں۔ حصولِ عسلم کے لیے گنگا نوالہ، راولپنڈی سے لا ہور مفتی اعظم پاکستان کے حلقۂ درس میں شامل ہوئے ، تکمیلِ علوم اسلامیہ اور دستارِ فضیلت کے بعد حضرت مفتی صاحب کے حکم پر جامعہ نظامیہ میں تدریس شروع فرمائی، اپنے آبائی گاؤں سے آئے نصف صدی سے زائد عرصہ ہو چکا ہے، حالات کیا سے کیا ہوگئے، نشیب و فراز آئے، زمانہ کی تلخی اور ارباب اقتدار کی سختیاں بھی آپ کے پائے استقلال میں جنبش نہ لاسکیں۔ آپ پوری استقامت کے ساتھ نصدی بعد بھی تشکیل علم کی علمی پیاس بجھارہے ہیں۔ آپ پوری استقامت کے ساتھ نصدی بعد بھی تشکیل علم کی علمی پیاس بجھارہے ہیں۔

مجلس علماء نظامیه پاکستان کے علما کونشنز میں آپ نے خود بھی کئی مرتبہ تحدیث بغمت کے طور پرارشا دفر مایا:

" مجھے مفتی اعظم پاکتان علیہ الرحمہ نے جہاں بٹھایا تھا آج بھی وہیں بیٹھا ہوں، وہ کمر و توایک طرف، میں نے بیٹھنے کی جگہ بھی تبدیل نہیں کی۔"

#### خدادادصلاحيت

حضرت قبلہ استاذگرامی کو اللہ تعالی نے گفتگو کا بھی خاص ملکہ عطا فرما یا ہے۔ آپ مشکل ترین ابحاث کو نہایت آسان الفاظ میں بیان فرما دیتے ہیں۔ درسِ نظامی کے طلبہ منطق وفلسفہ کو خشک مضامین تصور کرتے ہیں، لیکن طلبائے جامعہ نظامیہ رضو یہ جانتے ہیں منطق وفلسفہ کو خشک مضامین تصور کرتے ہیں، لیکن طلبائے جامعہ نظامیہ رضو یہ جانتے ہیں کہ حضرت قبلہ حافظ صاحب منطقی اصطلاحات استے دلچیپ پیرائے میں بیان فرماتے ہیں کہ بوریت کا احساس تک نہیں ہوتا۔

ابلاغ دین کے لیے تقریر وخطاب کو بنیادی حیثیت حاصل ہے ....یہ الگ بات ہے کہ آج کل بعض اچھی سُر، لے والے جاہل اہلِ سنت کے اسٹیجوں پر بحیثیت ِنعت خواں و خطیب براجمان ہیں اور اہلِ سنت کے نظریاتی واخلاقی زوال میں ان قوالوں، خطیبوں اور نظیب براجمان ہیں اور اہلِ سنت کے نظریاتی واخلاقی زوال میں ان قوالوں، خطیبوں اور نعت خوانوں کا بڑا کر دار ہے ... تجریک پاکستان ، تحریک خِتم نبوت اور تحریک نظام مصطفیٰ میں علائے اہلِ سنت کے ولائہ تازہ عطا کیا تھا اور تحریکوں کو بام عروج تک پہنچایا تھا۔

قبلہ استاذ گرامی کے خطاب کا انداز بھی انتہائی متأثر کن سلیس اور دل نشین ہے۔ آپ کے خطاب کا خاص وصف می بھی ہے کہ آپ آغاز گفتگو میں اکثر می بھی فرمادیتے ہیں کہ میرا خطاب اسے منٹ پر مشمل ہوگا۔ فقیر کوتقریباً تیس سال سے حضرت قبلہ استاذگرامی سے شرف نیاز مندی حاصل ہے، آج تک ایسانہیں دیکھا کہ آپ نے جو وقت بتایا اس سے زیادہ خطاب فرمایا ہویا وقت پورا ہونے پر بات ادھوری چھوڑتے ہوئے یہ کہہ کرتقریر ختم کی ہوکہ میراوقت ہی اتنا تھا، ہر بار کممل گفتگوا پے معینہ وقت میں فرماتے ہیں۔ کسی عنوان پر گفتوں خطاب دس منٹ گفتگو فرما نمیں تو بھی سامعین مطمئن ہوتے ہیں اور اگر اُسی عنوان پر گھنٹوں خطاب فرما نمیں تو بھی لذت و چاشنی برقر ارر ہتی ہے، یہ آپ کا خاصہ و ملکہ ہے۔ ذلک فضل الله یؤ تیه من یشاء۔

#### سخاوت ومهرباني

شخ الحدیث قبلہ حافظ محموعبدالستار سعیدی دامت برکاتهم العالیہ صاحبِ نِرُوت ہیں،
لیکن امیرانہ ٹھاٹھ باٹھ کو بالکل پیند نہیں فرماتے ۔ زائداز ضرورت رقم کوستحق طلبہ پراور
دیگراُ مورِ خیر میں صرف فرما دیتے ہیں ۔ آپ کی سخاوت سے کئی ایسے طلبہ نے تعلیمی مراحل
مکمل کیے، جن سے آپ کا مالی تعاون نہ ہوتا تو شایدوہ اپنے خوابوں کی تعبیر حاصل نہ کر پاتے
اور یہ معاملہ کمل خاموثی سے ہوتا ہے، کبھی بھی قبلہ حافظ صاحب ایسے معاملات کا تذکرہ نہیں
فرماتے، تا ہم بعض اوقات یہ علما خود ہی قبلہ استاذگرامی کی شفقت و محبت کا ذکر کرتے ہوئے
اس تعاون کی طرف بھی اشارہ کر دیتے ہیں۔

جامعہ نظامیہ رضویہ میں آنے والے حضرات روزانہ شرف نیاز وملا قات حاصل کریں یا چند دنوں بعد بہر حال مشر و بات سے ، خاص طور پر چائے سے تواضع ضرور ہوتی ہے۔

#### منفرداعزاز

اساتذہ کا قرب عظیم نعمت ہے اور حضرت حافظ صاحب نے پوری عملی زندگی اپنے استاذگرامی مفتی اعظم پاکستان رحمۃ الله علیہ کے زیر سامیگز اری ہے اوراس پر آپ بجاطور پر فخر کے لائق ہیں۔

مفتی اعظم پاکستان علیہ الرحمہ انتہائی متحرک اور در دمند سخے، دینی کاموں کے لیے اپنے آپ کو ہمہ وقت مصروف و تیارر کھتے۔فقیر کو قبلہ مفتی صاحب کی خدمت بابر کت میں دس سال رہنے کا موقع میسر آیا۔ اپنی حیاتِ مستعار کے بالکل آخری ایام میں بھی آپ چارز انو تشریف فرمانہیں ہوتے سخے،فرماتے: ''ہم اسلام کے مجاہد وسیاہی ہیں، سیاہی کا کیا کام کہ اسٹے آرام سے بیٹھے۔''

مفتی اعظم پاکستان علیہ الرحمہ کی زیر نگرانی '' قاوی رضویہ' پر ہونے والے کام میں قبلہ حافظ صاحب کا وافر حصہ ہے۔ قبلہ استاذگرامی کو یہ منفر داعز از حاصل ہے کہ فتاوی رضویہ کی کتابت کے آغاز سے لے کر کتاب کی تیاری تک آپ نے فتاوی رضویہ کو کئی مرتبہ پڑھا ہے۔ اِس منفر داعز از کے صلہ میں آپ کو چاندی میں تولا گیا اور آپ نے شانِ استغنا کا مظاہرہ کرتے ہوئے اسی وقت وہ تمام چاندی '' رضا ون وُنڈیشن' کو عطیہ کر دی۔ ایس سعادت بزور بازو نیست۔

قبلہ استا ذگرامی کی عنایت سے فتاوی رضویہ کے چند اوراق کی پروف ریڈنگ کی سعادت فقیر کے حصہ میں بھی آئی۔ فتاوی کی پہلی تین جلدوں کی پیسٹنگ ادیب شہیر مولانا محمد منشا تابش قصوری علیہ الرحمہ نے فرمائی اور آپ کے ساتھ بھی فقیر شاملِ خدمت رہا۔ یہ اِن بڑوں کی اصاغر نوازی ہے۔

#### پي کرِصب رورِض

زندگی میں بعض حادثے ایسے ہوتے ہیں کہ وقت رُک ساجا تا ہے، پھر اگر حوادث کا دکھ دنوں نہیں، سالوں پر محیط ہوتو انسان ٹوٹ جا تا ہے، بکھر جا تا ہے اور اندر سے کھوکھلا ہوجا تا ہے، مگرامام الانبیاء مقاش آیا ہے کے سیچ غلام حوادثات نے زمانہ میں اپنے عز ائم مضبوط رکھتے ہیں، ان حوادثات کورب کی رضا سمجھ کر قبول کرتے ہیں اور خدمت دین میں ان عوارض کوآٹر نہیں بننے دیتے۔

اپنے وقت کے مرشد کامل علامہ حافظ محم عبدالستار سعیدی صاحب کے دو بیٹے ہیں:

1) بڑے بیٹے فاضل جلیل علامہ محمد صدیق سعیدی مستند عالم دین ہیں، فقیرآپ کا ہم سبق رہا ہے۔2) چھوٹا بیٹا معین الدین اچھا بھلا کھیٹا تھا، ہنستا مسکراتا تھا، قبلہ حافظ صاحب کے دل کا چین وقرارتھا، پھرایک دن اُسے بخار ہوا، وہ بخار قبلہ حافظ صاحب کے دل کو بے قرار کر گیا، اس بات کو بیس سال سے زائد عرصہ گزر چکا ہے۔ معین الدین نہ بولتا ہے، نہ اُٹھکیلیاں کرتا ہے، نہ پچھ مانگتا ہے، نہ اٹھتا ہے، نہ امی ابوکوآ واز دے کر پکارتا ہے، بہنیں کھلونے لے کر سر ہانے گھنٹوں کھڑی رہتی ہیں، لیکن وہ خاموش لیٹار ہتا ہے، دھوپ ہو یا چھاؤں، گرمی ہویا سردی، موسم سہانا ہویا خراب معین الدین ان سب باتوں سے بے پہواؤں گرمی ہویا سردی، موسم سہانا ہویا خراب معین الدین ان سب باتوں سے بے پرواہ ہے۔ امی جان کوخود ہی ہے ذمہ داری نبھائی ہے کہ کب اُسے بھوک گئی ہے، کب اس نے پچھائا ہے اور کیا کھانا ہے۔

دل کوتھام کرسوچے!جس باپ کا جوال سالہ بیٹا اِن کیفیات سے گزرر ہا ہو، باپ کی دلی کیفیت کیا ہوگی!لیکن احباب محبت نے آج تک ایک حرف شکایت بھی حضرت قب لہ استاذگرامی کے منہ سے نکلتانہیں سنااور نہ ہی بھی کسی دینی کام کے لیے بیٹے کی بیاری کاعذر سامنے آیا۔ پیکرِصبر و رِضاحضرت استاذگرامی کے اکثر عقیدت مندوں کوتواس کی خبر تک بھی نہیں کہ حضرت کا جوال سالہ بیٹا اِس کرب و تکلیف میں جتلا ہے ، بیصبر ، حوصلہ ہسلیم و رضا اولیائے کاملین کا خاصہ ہے اور قبلہ جافظ صاحب اپنے دور کے ولی کامل ہیں۔

#### عجز وإنكسار

بعض اوقات منصب کے وقار کے لیے کچھ چیزیں ضروری ہوتی ہیں، مگر دورِ حاضر میں کچھ دین دار افراد نے غیر ضروری چیزوں کو بلاوجہ اہمیت دینا شروع کردی ہے۔ بعض حضرات ایسے ہیں کہ اُن سے بات کرنی ہوتو وہ دو تین مرتبہ فون کروانا اپناحق گردانتے ہیں اور محافل کے لیے جانے میں اندازِ خسر وانہ تو قابلِ دید ہوتے ہیں۔

مگر ہزاروں علما کے استاذ ، نصف صدی سے مسندِ تدریس کی رونق قبلہ حافظ صاحب
اِن بھول بھلیوں سے کوسوں دور ہیں ، انتہائی ملنسار اور سادہ طبیعت کے مالک ہیں ، اسباق
کے اوقات کے علاوہ آپ کو جب بھی شرفِ ملاقات حاصل کرنا ہو بغیر کسی انتظار ، پروٹو کول
اور سیکرٹری کے آپ آسانی سے نہ صرف ملاقات کر سکتے ہیں بلکہ اپنے مسائل کے بارے
میں خوش دلی سے گفتگو بھی کر سکتے ہیں ۔ ایسے باوقار ، جیداور باعمل علما کا روشن طریق نوجوان
علم کے لیے قابل تقلید نمونہ ہے۔

#### طلب سے حسن سلوک

جامعہ نظامیہ رضوبہ نے خدمت دین متین کے لیے ہزاروں علما تیار کیے، تعلیم و تربیت حاصل کرنے کے لیے پورے یا کتان سے طلبہ کشال کشاں جامعہ نظامیہ رضوبہ میں چلے آتے ہیں۔اب توجگر گوشتہ مفتی اعظم پاکستان علامہ محمد عبدالمصطفی ہزاروی زید مجدہ کی کوشش سے حب امع نظام میں رضو سے، لا ہور کی عمارت کافی وسیع ہوگئ ہے، لیکن عسلم دین کی تڑپ میں آنے والے طلبہ کی کثرت کے سامنے ہرسال کے آغاز میں یہ جگہ کم پڑتی دکھائی دیتی ہے۔

حضرت قبلہ استاذگرامی کی ہی ذمہ داری ہے کہ طلبہ کا انٹرویوکر کے داخلہ عنایت کرتے ہیں۔ دورانِ تعلیم بھی بھی بھی بھی بیسعادت آتی کہ نئے داخل ہونے والے طلبہ کورسید بنا کردینے کی ذمہ داری ملتی۔ جب داخلہ بند ہوجا تا اور دُور دراز سے آنے والے طلبہ کو قبلہ استاذگرامی مطمئن کرتے ، جامعہ کی مجبوریوں سے آگاہ کرتے ، جگہ کی قلت کا بتاتے تو ان طلب کے رخصت ہوتے وقت دکھا ور درد آپ کے چہرے سے عیاں ہوتا اور کھی اس تکلیف کا آپ تذکرہ بھی فر ماتے۔ یہ آپ کی دین سے حبت اور طلب سے حسن سلوک کی بین دلیل ہے۔

خالق کا ئنات کے فضل واحسان سے حضرت قبلہ استاذ گرامی رسوخ فی العلم ،علوم عقلیہ ونقلیہ میں مہارت ، زہد وتقوی ،خشیت ِ الہیہ ، ایسے اوصاف و کمالات سے متصف ہیں۔

اللہ تعالیٰ اپنے حبیبِ کریم صلیٰ اللہ یہ کے توسل سے آپ کوصحت وعافیت کی عمرِ خصری عطا فرمائے ، اہلِ سنت ، بالخصوص جامعہ نظامیہ رضویہ اور ابنائے جامعہ پر آپ کا سایہ دراز فرمائے ، اور آپ کے فیضان سے بہرہ وَ رفر مائے ، آمین بجاہِ سید المر سلین ﷺ



#### دانائےراز

تحرير: مولا نامجمودرضوى، ٹارشيا بجوكيشن سسم، راولينڈي

جس سے جگرِ لالہ میں ٹھنڈک ہو، وہ' شبخ،' دریاؤں کے دل جس سے دہل جائیں، وہ طوفان فطرت کا سرودِ ازلی اُس کے شب وروز آجنگ میں کیتا صفت سورۂ رحمٰن

کشادہ پیشانی محرابِ عبادت سے مزین، گھنی پلکیں، محرابی ابرو، کشیدہ سیاہ آنکھیں جن سے ہمہ وقت ذہانت ہو پدارہتی ہے، اُونچا لانبا قد، چوڑا سینہ، سپید ڈاڑھی، تراشیدہ مونچھوں میں متبسم لبِ لعلمین، سفید کلیان کرتاوشری پائجاہے میں ملبوس، سر پر بھی سنہر بریشی دھاگے سے کڑھا رومال روایتی انداز میں لیٹے ہوئے، بھی جناح کیپ، قراقلی لوپی پہنے ہوئے اور بھی عمامہ سجائے، پُرمتانت قدر بے بڑے قدموں کے ساتھ سبک رفتار، اپنے نمایاں ترین شخص کے ساتھ جلوت میں سب سے زیادہ پُر بہاراور خلوت مقرباں میں انتہائی پُروقار، چہرہ مبارک کے گردتقدیں کے ہالہ ہائے زیبائی جورخ کی رعنائی کودوآ تشہ کر دیں، متانت الیی پُرجلال کہ بیب طاری کردے اور آمیزگی الی کہ نہاں خانۂ دل میں گھر بیوں تو دل میں جلترنگ نے اٹھیں۔

کرجائے ۔ خاموثی پُروقار، تہم کناں ہوں تو دل میں جلترنگ نے اٹھیں۔

بقول شخصے:

خامشی باتکلم در ستیزه تبسیم در میانش ریزه ریزه '' خُمتان رضا کے ساقی'' کی بادہ آشام نوازی کا بیعالم کہ جب عشق حقیق کے کُم پیہ خَم لندُّها دِئِومستِ مِئِ ''لبيك يارسول الله صلَّة ليّاتِيّة '' كي صدا سے معمور ، مستى كو ہلاكرر كھ دے۔ وہ معلم عشق ومحبت ، جسے ادائے دلبری سے نواز دے وہ قافلۂ اُلفت کا سالار بن کر داستان وفارقم کردے،علم کاوہ ابر نیساں،جس کی اک اک بوندصدف گان تشنہ کے دامن کو گوہر بار کر دے۔وہ ابرِ نُو بہاری جو کہسا راُمت کے تہی جام لالوں کولبریز کر دے۔ جو ہری ایسا کہ سنگ خارا کو تراش کرلعل یمن اور درٌ عدن کر دے۔ جب ہجر شاہد حقیقی میں '' جانِ محفل'' چوں' دشمع'' خود گدازی کرے تو شکتے آنسوؤں کی جھڑی سے ڈاڑھیوں کوتر کر دے۔ وہ علم نوازی کرے تومفسر ومحدث،مفتی وفقیہ، مدرس ومعلم زانوئے تلمذ کوعقیدت کی گرہ لگالیں۔اُستاذ گرابیا کہ لاکھوں حلقوموں سے اس کی علمی بازگشت سنائی دے۔مربی ایسا کہ لاکھوں شخصیات سے اُس کا طرز حیات جھلکے۔ مدرس ایسا کہ جملہ ملکات نفسیہ کے دم یرعلمی دھاک بٹھا دے۔خطیب ایسا کہ بیک وقت عوام وخواص میں زورِخطابت سے اعتراف وعقیدت کے حجنڈے گاڑ دے محدث ایسا کہ بیمتی دوران،ادیب ایسا کہ حریری زمان،مقرر ایسا که جیسے واکل کا سحبان،معلم فطرت نے ہر ادائے دلبری سے ایسا مالا مال کیا کہ جوایک باراہے دیکھ لے پھر دیکھنے کامتمنی ہو، جواک بارس لے، وہستاہی چلا جائے ، اہل دل ایسا که مُرده دلوں کوعقیدتوں کی جلا بخش کر دھڑ کا دے ،عشق شاہد حقیقی کے موّاج سمندر میں وہ مدّو جزر بریا کرے کہ سفینہ کو اتھل پتھل کردے، بحرِعلم کی بے کناریوں کو یوں مایے کہ اذہان عاجز کر دے بھی جذبِ ساکن کی طرف توجہ فر مائے تو عشق کی وہ آگ بڑھکا دے کہ خرمن شوخ وشنگ کو ئل میں را کھ کا ڈھیر بنا ڈالے، ساقی بزم عشق ایسا کهخود ہی میناسازی کریے،خود ہی مئےنوازی فر مائے۔

#### الله، الله! بقول اقبال:

جلا سکتی ہے شمع گشتہ کو موج نُفُس ان کی البی! کیا چھیا ہوتاہے اہلِ دل کے سینوں میں نہ لُوچھان خرقہ پوشوں کی،ارادت ہوتود مکھان کو ید بیضا لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں

محبوب ایسا کہ ایک طرف نا وکِمڑگان سے عشاق کے کلیج چھانی کر دیتو دوسری جانب رشک مسیحالیا کہ فقط تبسم سے اعجازِ مرہم دکھائے تو ناسو پہجراں کومندمل کر دے۔ بقول نصیر:

اُن کی محفل میں نصیر اَ اُن کے بسم کی قسم دیکھتے رہ گئے ہم ، ہاتھ سے جانا دل کا رہنماایسے جس کا ہاتھ تھا میں ،منزل کمال کا رَہر وکر دیں۔ روعلم میں ایسے منار ہُ نور کہ تیرگئ جہالت کو یوں اُ جال دیں کہ نشان منزل سُجھا جائے۔ کمالِ دلبری توبیہ ہے کہ اُن کے عُشّا ق کو در بدر نہیں دیکھا ، نہیں دیکھا ، واللہ اِنہیں دیکھا۔ بقول احمد ندیم قاسی :

تیرا در چھوڑ کے میں اور کدھر جاؤں گا گھر میں گھر جاؤں گاصحرامیں بھر جاؤں گا ترے پہلو سے اُٹھوں گا تومشکل ہیہ ہے ایک ہی شخص کو پاؤں گا جدھر جاؤں گا

اندازِخطابت ایسا کہ ہر بات دل میں گھر کرجائے۔ایسے عُقدے واہوں کہ بڑے بڑے طلب مسائل چٹکیوں میں حل ہوجائیں۔اور کلام ایسا پُراثر کہ' دِل' سے نکل کر

دِل بي ميں تراز وہوجائے۔ بقول اقبال:

ول سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے سے رنہیں، طاقت پیرواز مگر رکھتی ہے دورانِ خطابِ اندازِ گفتگو ایسا کہ جملہ مباحث کی ایسی یُرمغز تفطیع کہ انگلیوں کے پوروں پر حسب ترتیب بیان ہو جائے، جملوں کی بندش ایسی چست کہ در یائے سخن کی سلاست وروانی الله، الله! - كلام ایسا با محاوره كه تُفتكُونوراً دل و د ماغ میں أتر جائے - كلام ایسا جامع و مانع كه ايجاز واختصار بهي دست بسته دكهائي دين، چنيده الفاظ، چست بندش جملي، برمحل کلام ایسا کے عین مقتضی الحال، روز مرّ ہ گفتار میں بھی تھہرا وَایسا جیسے کوئی تول تول کے بول ر ما بو - استحضار ذبنی ایسا که حسب موقع ، برخل عند الطلب حواله جات ، آیات قرانیه ، احادیث نبویه،اشعار،مقوله جات،کهاوتیں،محاورہ جات،ضرب الامثال علمی نِکات، دلائل و براہین نوک ِ زبان پریوں که إدهرکوئی بات چیٹری، أدهرا قوال وشواہد، امثال ونظائر، دلائل وبراہین كاسكِل أمُدآ يا۔ابيامطرب دل نواز كه إدهرمضراب يخن سے تارِحكت كوچھوا،أدهرطرب بزار نے ہیجانِ معانی بریا کردیا، ایسے میں سخن فہم مرغ بسل کی طرح تڑینے لگے۔ساتی محفل کی سخن نوازی نے رندانِ مستانہ یہ وہ وجد طاری کیا کہ وہ بے اختیار یکارا تھے:

 مربتئ المل صدق وصفائم شفق المل وفا، دلبرخوش ادا، صاحب خوش لقا، أستاذ العلما، سند الفضلا، مربتئ المل صدق وصفائم شفق المل وفا، دلبرخوش ادا، صاحب خوش و تدقیق ، بزرگ ادیب اربیب، متعکلم لبیب، فصیح و بلیغ، شیخ الحدیث، ابو صدیق، ما برخقیق و تدقیق ، بزرگ شفیق، ناصح بهمه شخص مخلص به کس، پیکر انکسار مجسم بهار، جامع المعقول و المنقول، صدر الحجول مفسر قرآن ، محدث زمان، شیدائے صبیب رحمن عزوجل و صلاح آلیا تیم مفسر قرآن ، محدث زمان، شیدائے صبیب رحمن عزوجل و صلاح آلیا تیم مفسر قرآن ، محدث زمان، شیدائے صبیب رحمن عزوج المت برکاته م الغرض! بقول شیخ سعدتی:

#### معلمت بمه شوخئ و دلبرى آموخت

قبولِ عام کا ایک سبب دھیما لہجہ، شگفتہ انداز گفتگو ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کا نول میں رس گھولتے ان کے میٹے الفاظ، جن کوس کر ہر شخص اُن کے محبوب نظر ہوجانے کا یقین رکھتا ہے۔ اُن کا کمال خلوص تو یہ ہے کہ ہر جلیس خود کو مقرب سمجھتا ہے۔ اُن کی آ واز کے زیر و بم میں ایک متانت ہے، ایسی متانت جو بعید وقریب، حبیب ورقیب بھی کے لیے یکساں ہے، لہجہ گداز، اوراتنا گداز کہ دل کو گدگد اجائے ، لیکن یہ ابریشم جیسی گدازی حلقۂ یارال میں ہے، جب احقاقی حق اور ابطال باطل کا مرحلہ ہوتو پھر کھنک دار آ واز، پُرجلال چہرہ، ہمت جوال، اعلائے کمتہ الحق بھی یوں کہ ایوان باطل کے در ودیوار کرزہ بر اندام ہوجائیں، دل دہل جا سکیں، خون خشک ہوجائے۔

گرچه باطل کونا پیندر ہا نعر ہُ حق مگر بلندر ہا

ایسے قرینه شناس که قر ان قرین پراظهارِ مدعا سے قبل مطلع ہوجاتے ہیں۔علمی تبحر ایسا که ان کی بزم میں لاف زن ہمہ دانی کوانگشت بدنداں دیکھا پنخن وری کا دعویٰ رکھنے والوں کو کاکل معانی میں پیچاں دیکھا، تشذ لبوں کوشاد کام ہوتے دیکھا، طالبانِ علم وحکمت

کوفیض یاب ہوتے دیکھا۔مقبولانِ خداتوایسے ہی ہوتے ہیں۔جوجس غرض اورمطلب کو دل میں رکھ کرباریابِ خدمت ہووہی مرادیا تاہے۔

توآل شاہم که برایوانِ قصرت کبو تر گرنشیند، باز گردد حنالق كائنات عزّ شائه نے انہيں نزاكت طبع ،نفاستِ مزاح ،شفافيت قلب، لطافت ِروح، بلندنظري، استحضارِ ذهني، لياقت عِلمي، شَكَفته مزاجي، طبع عالي، مشربِ نابي، گرم دلي، یاک بینی سخنِ دلنوازی،ادائے بے نیازی، نکته شنجی،معامله نہی،استقامت ِ دوامی،عفت ِ دامنی، تقوی وطہارت، زہدوورع سے اس طرح مالا مال کیا ہے، کہ انہیں دیکھ کر، من کرخلف سلف کی راه یا جائیں، بے مل کومهمیز شوق عمل عطا ہو، متقی رشک کریں، متصوف لبادہ تصوف نوچ ڈالیں، اربابِ قبل و قال دامنِ تمہید طولا نی جاک کرلیں اور اصحابِ حال گریبانِ کیف ومسى نوچ ڈالیں، یارانِ ورع آستین یارسائی ادھیر دیں، متعلقین ومتوسلین، اینے، بیگانے سب انہیں عصر حاضر میں منارہ حق سمجھتے ہیں ،معیارِ عقائد صبححہ مانتے ہیں ...ایسے دانائے راز کہان کی جنبش ابرو،خدوخال،ایماوآ ثارسے حق وباطل میں تفریق کی جاسکتی ہے۔ مندنشین درس بخاری شریف کو ہمیشہ باادب یا یا ، جاہے درس کتنا طویل کیوں نہ ہو جائے بہمی پہلو بدلتے نہیں دیکھا، کمال ادب بیددیکھا کہ چپرہ پُروقار،مناسب آواز، کنشین انداز، نیا تلاتبهره ، واضح تشریح ، پُرمغز تصریح ،اور جهاں حبیب دوجهاں ،شاہ کون ومکان سالتنالیم کا ذکرِ خیرا یا ، یا دِ جاناں سالٹھالیہ کے وہ دریجے کھلے کہ عقیدت واحترام کی عطر بیز کپٹیں درآئیں کبھی جوحبیب خدا سالٹھ آپٹے کے حسن و جمال کا ذکر با کمال آیا تو کسک ہجراں کو چېرے میں بے تاب یا یا۔ یا کیز ہ ترین الفاظ کا چناؤ ،کوٹر تسنیم میں دھلالہجہ، طاہر وطیب جملے جو دل کی گیتی کو لالہ فام کر گئے،عقیدت کے وہ پھول جھڑے کہ بیابانِ دل شوخان

گلاب وسوس ونرگس ونسترن ہےائ گیا۔تکلم اتنا گداز کہالفاظ منہ میں ہی گھلنے لگے، سننے والے کا نوں میں رس گھول گئے ۔خرمن دل میںعشق حقیقی کی کونیلیں دفعتاً پھوٹ کر تناور حِيتنار بن كَني نسيم مُحبت سمتِ ديا رِحجازاً رُي توهميم بارگا و حبيب سلاتياتيا ۾ هو کربلي ،عقيدت کا دِ يا طاق ادب ميں روشن ہوا،محراب جستجو روشن ہوئی ، ذوقِ نعت گوئی منبرِ مدح سرائی پر ايستاده ہوا بخل اميد يه كلياں چنگيں۔ ہر بارلب باسم رسالت سالت اليم بوسه زن ہوئے، درودوں کے موتی ،سلاموں کی لڑیوں میں پروئے جانے گئے۔جبین نیاز جھک گئی ،گردنوں میں خم آگیا، پہلو بے چین ہوئے بہضیں تیز ہوگئیں، دھر کنوں کی آ ہٹ کانوں کے دریچوں یہ دستک دینے گی ، دل بھر آئے ، رفت طاری ہوئی ، آگھوں کے کنار ہے جھیگنے لگے، پتلیاں انتظار یار میں پھراگئیں ،منظر دھندلاگیا،اشک بے تاب سے پیانہ فراق لبریز ہوگیا، آئکھوں سے اشک بہہ نکلے، آبیں سسکیوں میں ڈھل گئیں، مگریاس ادب تو یہ ہے کہ جذبہ عشق کی د بی چنگاری بڑھک کرروثن الاؤ کیوں نہ بن جائے ،شریبجراں لیکتے دکھائی نہیں دیتے ، دو دِفراق مرغولوں میں بلندنہیں ہوتا ، آتش شوق کی حرارت دل کو د ہکا تی ضرور ہے مگر جلاتی نہیں۔ویسے بھی صبیب کبریاصل اللہ کا عاشقِ صادق بھی بھی در مِشق کی دوا کا اہتمام اس لینہیں کرتا، کہ بیدر د جتنا بڑھ جائے اتنا مزہ دیتا ہے۔

> جان ہے عشق مصطفیٰ رُوز فزوں کرے خدا جس کو ہو در د کا مزہ نا نِه دوا اُٹھائے کیوں سنگ در حضور سے ہم کو خدا نہ صبر دے جانا ہے سرکو جانچے دل کوقر ارآئے کیوں

ان کا نام نامی اسم گرامی ''عبدالستار' (اطال الله ظلهٔ) ہے۔ مجال ہے کہ ان کے حضور، غیوب کس وناکس میں کوئی غیبت، بدخواہی ،عیب جوئی ،الزام تراشی کر سکے، کسی کے عیب پراطلاع پاکرخوب پردہ پوشی فرماتے ہیں، اور پردہ پوشی کا بھرم بھی رکھتے ہیں، مالک نے انہیں دلجوئی ،دل دہی اوراشک شوئی کا خوب ہنرعطا فرما یا ہے ،دامن تر آنے والوں کو ان کی بزم سے شادال وفرحال ہی پلٹتے دیکھا ہے،اگر کوئی چشم تر آئے تو تبسم برلب ہی لوٹنا ہے، چشمکِ معاصرال پہھی چھتے جملوں کی تاویل کرتے دیکھا،خندہ جبین دیکھا، متبسم یا یا۔اللہ اللہ! بیشان دلبری!

زندگی کے مختلف مراحل میں جب جسی ابتلا وآ زمائش کی کو چلی تو اُنھیں صابر وشاکر پایا۔ سخاوت تو اُن کی فطرتِ ثانیہ ہے۔ بے مس ولا چار کے لیے اُن کا دل موم کی طرح پھلتا دیکھا۔ ضرورت مند کی حاجت پوری کر کے ہی اُنھیں سکون و قرار میسر آیا۔ سائل کو حتی المقدور نوازا۔ اُن کی زندگی بھی عبادت سے عبارت ہے۔ ساری زندگی خود کو طالبانِ دین کے لیے خص ووقف رکھا۔ دن رات کی مشقت بسیار کے باوجوداُن کی جبین اقدس کوشکن آلود نہیں دیکھا۔ ان کی ہمہ گیرو ہمہ جہت شخصیت نے ان کے گرد تاروں کی ایک ایسی کہکشال آراستہ کی جس کی جمللا ہٹ اُبد تک باقی رہے گی۔ یوں ہی شمع سے شمع روشن ہوتی رہے گی، آراستہ کی جس کی جمللا ہٹ اُبد تک باقی رہے گی۔ یوں ہی شمع سے شمع روشن ہوتی رہے گی، دیے سے دیا جائیار ہے گا، جہالت کی تیرگی چھٹی رہے گی۔

یقیناً علمی رسوخ کے لیے مطالعہ ایسا ہی ہے کہ جیسے سونے پرسُہا گا،علمائے متقد مین کے روز مر ق معمولات سے ثابت ہوا ہے کہ تقویتِ حافظہ اور، جملہ مکلکات نفسی ، قوائے عقلی کو تصرف میں لانے کے لیے ہمیشہ مطالعہ کی عادت اپنانا ناگزیر ہے ، اِس پر مواظبت دمعلومات نفسیہ 'کولاشعور کی نذر ہوجانے سے محفوظ رکھتی ہے۔ عرصہ کفش برداری میں قبلہ

حافظ صاحب کو بلاناغه کثرت مطالعه کاعادی یا یا، جواہتمام آپ مطالعہ کے لیے فرماتے ہیں وہ مشا قانِ علم کوتحریک دیتا ہے۔مطالعہ کے عادی افراد بخو بی واقف ہیں کہ مطالعہ سے قبل اہتمام مطالعہ زیادہ لطف انگیز اور فرحت بخش ہوتا ہے اور پیھی ان کے لیے جومطالعہ کے لیے ہمت اور وقت دونوں جتایاتے ہیں کیکن جوامر قابل تعجب ہے کہ 'آپ' ایسے کثیر الاشغال، منتظم، جن کے درِ دولت یہ مشاقوں کا ہجوم، عقیدت مندوں کی پھیرا! پھر بھی بھی مطالعہ میں حرج نہیں دیکھا،انہاک میں فرق نہیں دیکھا۔ادائے مطالعہ توبیر ہی کہ سجادہ محضرت ِاقد س يه جانب ديوار أو پرينچ دو تکيه پس پشت ، فرشی نشست په جسد مبارک کا نصف بالامکمل سیرها، نصف باقی قدرے دراز کیے ،قریب کی نظر کا چشمہ لگائے اور ہاتھوں میں کتاب اٹھائے سطورِ کتاب میں نظر گردانی ہورہی ہے، ممل توجہ کتاب کی جانب، و تفے و تفے سے حاصلِ مطالعہ پرتفکراوروہ بھی بوں کہ نظر سامنے کی دیواریٹکی ہوئی ہےاورانتہائی گہری سوچ میں مستغرق ، پھر مقاصد تک رسائی چہرے مبارک پر چیک کی شکل میں دیکھی جاسکتی ہے۔ تبھی بھی دوران مطالعہ آثارِ نفکر بھی غوروغوص بھی چہرے یہ رونق نبسم ،غرض کہ رخِ اقد س یہ حسن ہزارمنظ!اختام مطالعہ پہ اطمینان، گہراسکون جیسے کوئی طویل سفر کے بعد منزل ملنے کی راحت پا گیاہو۔

اُن کی قوت حافظہ اور استحضارِ ذہنی کے بھی قائل ہیں۔ والدگرامی قدر اور جناب میں تعلق خاطر بہت دیرینہ ہے۔ 70،60 کی دہائیوں کے واقعات، ملاقاتیں بتدریج جملہ جزئیات سمیت زبان اقدس سے اِس قدر تفصیل سے سنیں جیسے گذشتہ کل کی یا دواشت ہو۔ طلبہ کو ان کے اساسے یا در کھتے ہیں بہتیروں کی جامعہ آمد کے قصے ، آتے وقت کا حلیہ عرصہ تعلیم کی سرگرمیاں ، اور خاص خاص واقعات کی تفصیل سن کریوں محسوس ہوتا ہے کہ

تقوی و پاکدامنی کے باوصف قرطاس حافظہ ایسا صیقل ہوا ہے کہ ہر شئے فانوسِ خیال میں چلتی پھرتی دکھائی دے رہی ہے۔ فطر تأمیری اپنی طبیعت پر جاب رہتا ہے، کم آمیز ہوں، مگر اسا تذہ کرام کے معاملے میں میری بیعادت بھی بھی نہیں رہی کہ کم آمیزی آڑے آئی ہو، مگر یہ خیال ہمیشہ ذہن میں رہا کہ خل در معقولات نہ کروں ۔ پاس ادب وکبیدگی خاطر سے گریز کی غرض سے کم ہی فون پہ بات کرتا ہوں ، مصروفیات کی کثرت کے سبب ملاقات کم ہی میسر آتی ہے سالوں بیت جاتے ہیں، مگراس کے باوجود جب بھی فون پہ بات ہوئی سلام وآداب بجالا یا۔ جواب ملا: 'نہاں مودی!''سجان اللہ کریم ایسے ہی ہوتے ہیں۔

#### وللارض من كاس الكرام نصيب

حدیث دلبرال ہمیشہ طویل ہوتی ہے، باتیں کہی ختم نہیں ہوتیں اور اظہارِ محبت کے لیے پہلے تو الفاظ نہیں ملتے اور اگر مل جائیں تو انسان کہ نہیں پاتا ، تا ہے لیکن بہال معاملہ بالکل نہیں ہوتی ، اگر جرائت آ موزطبع ہوتو اظہارِ مدعا طویل تر ہوجا تا ہے لیکن یہال معاملہ بالکل برعکس ہے، الفاظ کا دامن شگ ہے، تا ہے خن ہے نہیں اور جرائت آ موزطبع شوخی کا سبب ہے، یہ مقام اوب ہے ۔۔۔۔جائے شوخی نہیں ۔۔۔جبین نیاز ہے ۔۔۔۔آ کھوں کے بھیگے کہ نہیں ۔۔۔۔تہیں نیاز ہے ۔۔۔۔آ کھوں کے بھیگے کنارے ہیں ۔۔۔۔گر تمنائے ملاقات ضرور ہے ۔۔۔۔گر تما حاضر ہے ۔۔۔۔شرف باریابی کی فرصت نہیں ۔۔۔گر تمنائے ملاقات ضرور ہے ۔۔۔۔عرض مدعا حاضر ہے ۔۔۔۔امید ہے کہ کریم قبول فرما نمیں گے۔ بقول ملاقات ضرور ہے۔۔۔۔عرض مدعا حاضر ہے۔۔۔۔امید ہے کہ کریم قبول فرما نمیں گے۔ بقول ناصر کاظمی :

وہ تری یادتھی اب یاد آیا جب وہ رخصت ہوا تب یاد آیا ہم بہت روئے وہ جب یاد آیا دل دھڑ کئے کا سبب یا دآیا حال دل ہم بھی سناتے لیکن بیٹھ کرسایۂ گل میں ناصر

# حافظ ملت كاذوق تدريس فتحقيق

تحریر: مولا نامفق ضمیراحمر تضائی، ناظم اعلی ادارة الاسلام لا مور قبله استاذی واستاذ العلما والفقها والمحدثین، حافظ الملة والدین حضرت علامه حافظ محمد عبدالستار سعیدی صاحب حفظه الله تعالی فن تدریس کی ما هر نابغهٔ روزگار شخصیت هیں۔
مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد عبدالقیوم ہزاروی رحمۃ الله علیہ کے وصالِ مبارک کو ابھی چند دن ہی ہوئے تھے، غم سے دو چار ایک طرف جامعہ نظامیہ رضویہ کی نظامت کا بوجھ کندھوں پرتھا، دوسری طرف فتاوی رضویہ کی تحقیق و تخریج کی ذمہ داری ..... قوت، اعصاب کندھوں پرتھا، دوسری طرف فتاوی رضویہ کی تحقیق و تخریج کی ذمہ داری ..... قوت، اعصاب سے پنجہ آز ماتھی، اس کے ساتھ ساتھ اظہار تعزیت کرنے والوں کا تا نتا بندھا ہوا تھا۔

بندہ ناچیز نے مفتی اعظم پاکستان علیہ الرحمہ کا جسرِ مبارک قبر میں رکھے جانے کا منظر قریب سے دیکھا تھا،جس کی برکت سے دل میں شوقِ طلبِ علم کی ایک نئی دنیا آباد ہوگئ، وقت انتہائی قیمتی محسوس ہونے لگا، سال بھر میں پڑھی جانے والی کتابوں کو دنوں میں مکمل کرنے کا شوق پڑگیا، لیکن ہر شوق کا پیکیل کو پہنچنا ضروری نہیں۔

بندہ ناچیز نے قبلہ استادگرامی حسافظ الملۃ والدین سے'' تعلیم المنطق'' پڑھانے کی گزارش کی۔ آپ نے اپنی مصروفیات کو بیان فر ما یا جو واضح طور پر مشاہدہ میں بھی تھیں، مگر بندہ اپنے بچپنے کے باعث کافی دیر تک آپ کے پاس حاضر رہااور یہی ضدتھی کہ آپ سے ہی پڑھنا ہے۔ بالآخر آپ نے ایک طالب علم کی آرز وکو شرف یحمیل بخشتے ہوئے مصروفیات کے باوجو دیشنانی پر شفقت و برکت دے کر فر ما یا:''کل آجانا، پڑھادوں گا۔'' بارگراں کے باوجو دیشنانی پر شفقت و برکت دے کر فر ما یا:''کل آجانا، پڑھادوں گا۔'' شعبان المعظم کے اِن دنوں میں طلبہ اپنی اپنی مصروفیات میں مگن سے تعلیم المنطق

کے پڑھنے میں یہ طے پایا کہ سبق یاد کر کے سنا تا رہوں گا، جو سمجھ نہ آئے وہ پوچھ لوں گا۔
سبق ظہر سے مغرب کے وقت تک سنانا ہوتا تھا،''مفہوم'' کی بحث تک یادتھا،اس سے آگ
سنانا شروع کر دیا گیا، تقریباً پندرہ دنوں میں پوری تعلیم المنطق حفظ فہم سے مکمل ہوگئ۔ ابھی
رمضان شریف کے کچھ دن باقی تھے، موقع کوغنیمت جانتے ہوئے''مفتاح المرقاق'' کے بھی
80 صفحات اسی طرح یا دکر کے سنادیے۔

قارئین گرامی! یقین تیجیی! اس دوران قبله استاذ گرامی نے بھی اُ کتاب یا ملال کا إظهار نہیں فرمایا، حالانکہ اتنا طویل سبق سنانے پر مجھے دیگر طلبہ کہتے تھے: کیاتم قبله استاذ گرامی سے قرآن مجید کا دورکرتے ہو؟

ا نہی دنوں میں قبلہ استاذ گرامی کے بڑے صاحب زادے حضرت علامہ مولانا محمد مصدیق سعیدی صاحب حفظہ اللہ تعالی کا نکاح تھا، چھٹی سے اگلے دن جب میں حاضر ہواتو جامعہ میں دعوت ولیمہ ہورہی تھی ،آپ مجھ ناچیز سے فرمانے لگے:'' قلندرمیاں! آج مجھے چھٹی دے دو۔''

آج میں بیسوچ کر حیران ہوتا ہوں آپ کس قدر وسعت ظرفی کے حامل ہیں اور آپ کے سینہ مبارک کو اللہ رب العزت نے عسلم وحکمت کے ساتھ ساتھ ساتھ کے ویر دباری کے لیے کتنا کشادہ فر مایا ہے!

قبلہ استاذ گرامی کے مزاج تحقیق وتدوین میں جمود بالکل نہیں، آپ سروے تحقیق میں سروے اور مشاورتی تحقیق میں سروے اور مشاورتی تحقیق میں مشاورت ضروری سجھتے ہیں۔ جن دنوں قبلہ استاذ گرامی سے جامعہ نظامیہ رضویہ لا ہور میں تعلیم المنطق پڑھ رہا تھا انہی دنوں علی ٹاؤن میں قبلہ حضور شرف علامہ مجموعبد الکیم شرف قادری رحمته اللہ علیہ سے اربعین نووی کی عربی شرح پڑھنے شرف قادری رحمته اللہ علیہ سے اربعین نووی کی عربی شرح پڑھنے

کے لیے بھی جاتا تھا۔ایک دن استاذگرامی حافظ صاحب فرمانے لگے: '' قلندر میاں!استاد شرف صاحب سے فقاوی رضوبہ کے رسالے کے نام کا ترجمہ کروا کے لانا'' اور مجھے رسالے کاعربی نام لکھ کر دے دیا، جسے میں نے اگلے دن حضور شرف ملت علیہ الرحمہ کے ترجمے کے ساتھ پیش کر دیا۔

بندہ ناچیز نے دمشکو ۃ المصانی 'شخ الحدیث مولا نامحدظہیر بٹ فریدی حفظہ اللہ تعالی سے پڑھی اور اِس سے قبل امیر المجاہدین علامہ حافظ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ سے پڑھی تھی۔مزید راآں برکت کے لیے قبلہ حافظ الملۃ والدین محم عبدالستار سعیدی مظلہ العالی سے گزارش کی کہ آپ بھی مشکلوۃ شریف کی ایک حدیث مبارک پڑھا کر با قاعدہ اجازت سے نواز دیں۔ اِس وقت میرے ہم درس استاذ العلمامفتی محمدا کمل قادری رضوی حفظہ اللہ تعالی (شعبہ دار الافتاء والتحقیق جامعہ نظامیہ رضویہ لاہور) بھی شھے۔

#### سادات كرام كاادب

قبلہ حافظ صاحب مدخلہ ساداتِ کرام کا بے حدادب کرتے ہیں، آپ کی سالانہ دعوت زبان زدِعام ہے۔

درجه موقوف علیه میں علم کلام کی کتاب''شرحِ عقا کدنسفیہ'' قبلہ حافظ صاحب خود پڑھاتے تھے اور یہ پہلا پیریڈ ہوتا تھا تاخیر سے آنے والوں کوسخت سزاملتی تھی۔ایک دن مجھسمیت کئی ساتھی لیٹ آئے ،محتر م علامہ سیدند یم شاہ صاحب بخاری بھی تاخیر سے پہنچے، استاذگرامی فرمانے لگے:''شاہ جی! آج سب کوآپ کی وجہ سے معاف کرتے ہیں۔''

# حافظ ملت اورخانواده مفتی اعظم پاکستان علیه ارحمه (عطب او دف کی ایک خوب صورت داستان)

تحرير: مولا نامحرحبيب احرسعيدى بنراروى، مدرسه نورجامعه نظاميه الحمد لأهله و الصلوة على أهلها . أما بعد!

امام قسطلانی رحمہ اللہ نے محبت کی علامات ذکر کرتے ہوئے فرمایا: من علامات المحبة کثرة ذکر ه محبت کی علامات میں سے ایک علامت : محبوب کا کثرت سے ذکر کرنا ہے۔ فمن أحب شیئا أکثر من ذکره ۔ جو شخص جس چیز سے محبت کرتا ہے اس کا ذکر بھی زیادہ کرتا ہے۔ (المواہب اللدنیالقسطلانی، ج۲، ص ۶۹، دارالکتب العلمیہ بیروت لبنان)

جامعہ نظامیہ میں پہلے ہی دن ہمیں بتایا گیا کہ آپ کے لیے تین چیزیں بہت اہم ہیں: درس، کتاب اور مدرس۔ پہلی دو چیزوں سے فائدہ حاصل کرنے کے لیے تیسری کا بے حدادب اور اُس سے محبت لازم ہے۔ بس وہ بات ایسے پلے پڑی کہ اس کو بھی فراموش نہ کر سکے۔ شایدسب ہی درس گاہوں میں بیتعلیم دی جاتی ہو، مگر جامعہ نظامیہ میں بیواجب سمجھی جاتی ہے۔

مادرِ علمی کے جس استاذ کا بھی ذکر کروں عجیب میں راحت قِلبی ملتی ہے، بلکہ برادرِ اصغر علامہ طاہر عزیز باروی سے اُن کا جملہ مستعارلوں تو یوں ہوگا کہ'' وہ جن کے تصور سے ہی خوشی محسوس ہوتی محسوس ہوتی محسوس ہوتی ہے'' ۔۔۔۔۔ ہاں باروی صاحب! قسم بخداان کے تصور سے ہی خوشی محسوس ہوتی ہے اوروہ ہیں بھی اس قابل ۔۔۔۔ ایک بارہم اُن عظیم شخصیات کے نام ہی پڑھ لیں تو دل باغ ہوجا تاہے۔

مصورِ جامعه نظاميه محدثِ اعظم پاکستان شيخ الحديث علامه محمب رسردار احمه چشتی قادري ..... بانيُّ جامعه نظاميه شارح بخاري علامه غلام رسول رضوي .....معمارِ جامعه نظاميه مفتى أعظم ياكتتان مفتى محمد عبد القيوم هزاروى قادرى رضوى ..... شيخ الحديث جامعه نظامية شرف ملت علامة محمد عبدالحكيم شرف قادري ..... قاضيُ جامعه نظامية علامه شيخ الحديث محمد رشيد نقشبندي .....مفتي ُ جامعه نظاميه مفتى محمد عبد اللطيف نقشبندي قادري ..... مناظر جامعه نظاميه علامه شيخ الحديث محمر عبدالتواب صديقي ..... مجابد جامعه نظامية شيخ الحديث علامه حافظ حن ادم حسين رضوى رحمهم الله تعالى .....ا ستاذ الكل جامعه نظاميه علامه شيخ الحديث محمر كل احمد تقى ..... ناظم اعلى جامعه نظاميه جانشينِ مفتى اعظم علامه صاحب زاده مجرعبدالمصطفى ہزاروي.....روح روال جامعه نظامیة حضور حافظ ملت علامه حافظ محمد عبدالستار سعيدي ..... املين جامعه نظاميه حضرت علامه محمد غلام فريد هزاروي .....اديبِ جامعه نظاميه علامه مفتى محمد صديق ہزاروي ..... نباضِ جامعه نظاميه شيخ الحديث علامه ڈاکٹر فضل حنان سعيدي ..... فخر جامعه نظاميه بلغ يورب شيخ الحديث حا فظ محمر ظهير بث فريدي .....خطيب جامعه نظامىيەعلامەمچىرطا ہرتبسم قادرى.....قارى جامعەنظامىيەاستاذالقراءقارى ظهوراحمەسيالوي..... استاذِ حديث جامعه نظاميه علامه حافظ دل محمد چشتی ..... نتنظم جامعه نظاميه علامه قاری احمد رضا سيالوي.....استاذ الا دب جامعه نظاميه علامه حافظ محمد واحد بخش سعيدي.....استاذ التجويد جامعه نظامية قارى محمسد ذوالفقار احمه برسالوي .....استاذ الحفاظ جامعه نظاميه حافظ قاري محمدارشد بٹ ..... اِن اعلی وار فع شخصیات کا تصور ہی مجھ جیسوں کے لیے مسرت قلبی کا باعث ہے اور یہ خوشی تب دوبالا ہوجاتی ہے جب آپ کی مادرعلمی کی طرف سے حکم آ جائے کہتم نے بھی ان شخصیات کا تذکرہ کرناہے۔

برا درم علامه شکور احمد ضیاء سیالوی ( ناظم اعلیٰ مجلس علاء نظامیه یا کستان ) کی طرف ہے حکم ملا کہتم نے قبلہ استاذ صاحب پر کچھ لکھنا ہے۔ سوچ میں پڑ گیا کہاں وہ عسلم وعمل کے کو ہ ہمالیہ اور کہاں مجھ جیسا کم علم و کم فہم! بہر حال حکم سمجھتے ہوئے چندالفاظ آپ کی نذر..... یہ جامعہ نظامیر صنوبہ کے ابتدائی سالوں (1963ء) کی بات ہے کہ ایک بحیب سریرا پنا کاصندوق اُٹھائے ،بغل میں بستر دبائے جامع مسجدخراسیاں سے (متصل جامعہ نظامیدرضوبیه) ہے گزرر ہاتھا، دوسری منزل ہے ایک محبت بھری آواز گونجی:'' کدھرجاریا ایں؟''( کہاں جارہے ہو) بچے نے نظریں جھکائے ہوئے کہا:''اُستاذال نے چھٹیاں کرن دی وجہ توں مدرسے چوں کٹر دتا اے'' (استاذ صاحب نے چھٹیاں کرنے کے سبب مدرسے سے نکال ویا ہے ) اُدھر سے پھر آ واز آئی: ''بہہ جاا پتھے ، اُنہاں نال میں گل کراں گی'' (بیپھ جاؤا دھر، میں اُن سے بات کروں گی )۔ وہ بچےسر سےصندوق اُ تار کر وہیں بیپھ گیا، کچھ دیر بعداستاذ صاحب پاس سے گزرے اور فرمایا: ''حافظ جی! توانوتے کڈ دتاسی، ا ہے تک گئے کیوں نئیں؟ (آپ کونکال دیا تھا، ابھی تک گئے کیوں نہیں؟) بیج نے عرض کی:''اوہامی جی نے کیہا کہ ناجاویں'' (وہامی جی نے کہاہے کہ نہ جانا)تھوڑی دیر بعداُوپر ہے آ واز آئی:''حافظ جی!'' نظراٹھا کے دیکھا تواستاذ صاحب تھے، جو گہری نظر سے دیکھ رہے تھے،تھوڑی دیرد کیھنے کے بعد فر مایا:''جاؤمدرسے .....آئندہ بغیر دسے چھٹی نہ کرنا'' (مدرسے چلے جاؤاور آئندہ بغیر بتائے چھٹی نہ کرنا)۔ اُس بچے نے اپنے استاذ صاحب کی بات کوایسے میلے سے باندھا کہ آج جامعہ نظامیہ رضوبیہ کے اساتذہ اور طلبہ اُن کوا طلاع دیے بغير جامعه سے چھٹی نہیں کر سکتے ۔ آج دنیا اُس بیچ کو جامع المعقول والمنقول منبع فصاحت و بلاغت، حافظ ملت، شیخ الحدیث علامه حافظ محمد عبدالستار سعیدی کے نام سے جانتی ہے ..... وہ استاذ جنہوں نے ایک نظر میں اُس بچے کی صلاحیتوں کو پہچپان لیا تھا، اُنھیں دنیا مفتی اعظم پاکستان استاذ الاسا تذہ محسن اہل سنت مفتی محمد عبدالقیوم ہزاروی قادری رضوی رحمة الله علیه کے نام سے جانتی ہے اور جنہیں وہ بچہ ''امی جی'' کہدر ہا تھا وہ تمام ابنائے جامعہ کی روحانی ماں (م: 10 جولائی، 2009) مفتی اعظم پاکستان کی خدمت گزارا ہلیم محرّمہ محرّم محرّیں علیہ الرحمہ۔

قبلہ حافظ ملت مدظلۂ فرماتے ہیں: میرا اُن سے رشتہ ماں بیٹے والا ہی رہا ہے اورا پنی والدہ کے بعد میں نے اُنھیں ہمیشہ ماں کا رتبہ ہی دیا اوراُنھوں نے بھی مجھے ہمیشہ بیٹوں جیسا ہی مقام دیا ہے۔

ماں جی کے ختم قل شریف کے موقع پر استاذجی قبلہ نے ان کاذکرکرتے ہوئے فرما یا:

د'شروع شروع میں گئی سال تک باور چی کا انتظام نہ ہونے کی وجہ سے ماں جی
جامعہ نظامیہ کے طلبہ کے لیے خود کھانا تیار کر تیں ،عمر میں سب سے چھوٹا ہونے کی
وجہ سے میری ڈیوٹی تھی کہ میں گھر سے آٹا لے جا تا اور روٹیاں لگوا کرا می جی کو پیش
کردیتا، پھر طلبہ مسجہ خراسیاں سے متصل حجرہ کے باہر سیڑھی کے پاس قطار بناکر
کودیتا، پھر طلبہ مسجہ خراسیاں سے متصل حجرہ کے باہر سیڑھی کے پاس قطار بناکر
سالن ڈال کر دودوروٹیاں ہرایک کے لیے عنایت کردیتیں اور میں طلبہ تک پہنچا
دیتا۔ ماں جی کوزندگی کے آخری دن تک مجھ پر بیٹوں جیسا ہی اعتماد رہا، ہرکام میں
پیغام کے ذریعے مجھ سے مشورہ ہوتا یا گھر بلالیتیں ، آخری ایا میں بھی حاضر ہوا تو
فرمایا: اب بیٹمہاری اور مولانا غلام فرید صاحب کی ذمہ داری ہے کہ مفتی صاحب

### کے باغ کواُ جڑنے نہیں دینا۔ان کا وصال ہوا تو مجھے یوں ہی لگا جیسے آج میری ماں پھرسے بچھڑ گئی ہیں۔''

حافظ صاحب قبلہ حضرت مفتی اعظم پاکتان علیہ الرحمہ کے جمیع معاملات میں مشیر خاص سے، چنانچہ اہم ترین اسفار میں مفتی اعظم پاکتان کے ساتھ ہوتے اور ہر سفر میں گاڑی کی فرنٹ سیٹ پر حافظ صاحب ہی براجمان ہوتے ۔ کوئی بڑے سے بڑا مہمان بھی ساتھ ہوتا تو وہ مفتی صاحب قبلہ کے ساتھ گاڑی کی پچھلی سیٹوں پر بیٹھتا، فرنٹ سیٹ پر حافظ صاحب قبلہ کے ساتھ گاڑی کی پچھلی سیٹوں پر بیٹھتا، فرنٹ سیٹ پر حافظ صاحب قبلہ کو ہی بٹھایا جاتا۔

مجھے لاتعداد اسفار میں مفتی صاحب قبلہ کے ساتھ جانے کی سعادت حاصل ہوئی، اُن کا ایک مخصوص مزاح کا انداز تھا، اگر بھی جامعہ کے اسا تذہ سفر پرساتھ ہوتے تو تبسمی لہج میں فرماتے:''حافظ جی کی ٹانگیں کمبی ہیں، اسی لیے فرنٹ سیٹ پروہی ہیٹھیں گے، باقی ہم غریب لوگ چیچے۔''اگر کوئی مہمان ساتھ ہوتا تو فرماتے: ہماری گاڑی کی فرنٹ سیٹ حافظ جی کے لیے مخص ہے اور باقی ہم لوگ چیچے بیٹھنے والے ہیں۔

ا کثر سفر جی ٹی روڈ پر ہوتا۔ قبلہ حافظ ملت کو''میاں جی ہوٹل' (لالہ موئی) کی دال اور چائے بہت پیند تھی اور قبلہ مفتی اعظم رحمة الله علیه ہوٹل پر کھانا بہت کم کھاتے تھے، مگر جب بھی اس طرف جانا ہوتا اور استاذ جی قبلہ ساتھ ہوتے تو''میاں جی ہوٹل'' پرضرور رکتے اور فر ماتے:''لوجی حافظ جی! دال والا ہوٹل آگیا ہے۔''

مدرسہ میں کافی عرصہ میری ڈیوٹی تھی کہ ظہر کے بعد میں قبلہ مفتی اعظم پاکستان علیہ الرحمہ کو چائے پلانے کے لیے حاضر ہوتا۔ فرماتے: ''ملا، ویکھ! حافظ جی نے چائے نئیں پیتی تے اُنہاں نوں وی بلاء اکٹھے چائے بیندے آل۔''

مفتی صاحب قبلہ جلالی مزاج کے آدمی تھے، اُٹھیں غلط بات پرجلدی غصہ آتا اور اس قدر اُسی انداز میں وہیں رفع ہوجاتا اور آنِ واحد میں اُن کی طبیعت یکسر بدل جاتی اور اس قدر شفقت کا اظہار کرتے کہ جیرانی ہوتی۔ اُن کے جلال کا سامنا کرنا ہرایک کے بس میں نہیں تھا، دو بند نے زندگی میں دیکھے جنہوں نے اُن کے جلال کا سامنا بھی کیا اور بہتر بین طریقے سے اپنا نقطہ نظر بھی سامنے رکھا۔ اُن میں سے ایک شخصیت مولا نا غلام فرید ہزاروی صاحب اور دوسری شخصیت قبلہ جا فظ صاحب کی ہے۔ ان دونوں شخصیات کا کمال ادب ہے کہ بھی اُن کے جلال کے سامنے لب کشائی کرتے نہیں دیکھا۔ اگر بھی زیادہ جلال دکھا دیتے تو چھودیر ابعد طبی ہوجاتی تھی، فرماتے: ملا، ویکھ یار! حافظ جی ناراض ہو گئے نیں، چاہ وی لے آ، تے بعد طبی ہوجاتی تھی، فرماتے: ملا، ویکھ یار! حافظ جی ناراض ہو گئے نیں، چاہ وی لے آ، تے اور شخصیات کا کولوں گا جردا حلوہ وی، کھلا انہاں نوں۔

فاوی رضویه کی تخریج، تبویب، تسهیل اور ترتیب جدیدیه قبله مفتی صاحب کا بهت برا کارنامه ہے۔ اعلیٰ حضرت مجد دِ دین وملت کے قطیم علمی شاہ کار پر کام کرنے کے لیے مفتی صاحب قبلہ نے اپنے شاگر دِر شید حضور حافظ ملت کا انتخاب فرمایا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مفتی اعظم پاکستان حافظ صاحب پر اعتماد کے ساتھ ساتھ آپ کے علمی مقام کے بھی معترف شے۔

جامعہ نظامیہ رضوبہ شیخو پورہ میں سالانہ دو پروگرام ہوتے ہے، ایک عرب حضور محدث ِ اعظم پاکستان، حسنتم بخاری وجلسهٔ دستار فضیلت .....دوسرا رہے الاول میں جلسهٔ میلا دالنبی سالتی ہے۔ مفتی صاحب انتظامات کی گرانی خود فرماتے، تمام اساتذہ شرکت مجھی کرتے اور مفتی صاحب کے حسکم پر انتظامات میں حصہ بھی لیتے، شیخ الحدیث علامہ

محمد عبدائکیم شرف قادری علیه الرحمه مفتی صاحب قبله کے ساتھ ساتھ ہوتے ، استاذ قبله قاری ظہور احمد صاحب سیالوی (آج کل علیل ہیں ، اللہ انہیں صحت وسلامتی والی لمبی زندگی عطا فرمائے ) دستار والے حضرات کی لسٹ اور دستاریں پہنچانے میں مصروف ہوتے ، اسٹیج کی تیاری اور انتظامات قبله علامہ محمد طاہر تبسم القادری صاحب سنجالتے ، مہمانوں کوخوش آمدید کہنا اویب اہل سنت استاذ قبلہ شخ الحدیث مفتی محمد مصدیق ہزاروی کی ذمہ داری ہوتی ، مہمانانِ خصوصی کو وقت جانشین سعدی استاذ قبلہ محمد منشا تا ابش قصوری صاحب دیتے ، انگری تیاری یا دگار اسلاف علامہ غلام فرید ہزاروی ، علامہ حافظ عبدالرجیم ہزاروی صاحب اور حاجی شیخ محمد دین صاحب کے ذمہ ہوتی اور تقسیم کی نگرانی استاذ قبلہ حافظ حن اوم حسین شیخ محمد دین صاحب کے ذمہ ہوتی اور تقسیم کی نگرانی استاذ قبلہ عافظ حن اوم حسین رضوی علیہ الرحمہ کرتے ، خطبا کا انتخاب حافظ صاحب قبلہ کے مشورے سے مفتی صاحب خود فرمائے ، آنے والے خطبا کو ان کے شایان شان مکمل اعز از سے نواز اجاتا ، خدمت بھی کی طرائے ، آنے والے خطبا کو ان کے شایان شان مکمل اعز از سے نواز اجاتا ، خدمت بھی کی عگر مفتی صاحب قبلہ ئے مشورے سے مفتی صاحب خود خالف شے۔

ایک بارکسی بڑے خطیب صاحب سے وقت لیا گیا، کچھ دنوں بعدان کی طرف سے کرائے کی ڈیمانڈ آگئی، مفتی صاحب نے فرمایا: اُنھیں ان کی ڈیمانڈ سے زائد کرائی جیجیں، وہ تشریف لائے تو مکمل عزت واحترام دیا گیا، جلسہ شروع ہوا، مشہور تھا کہ وہ خطیب صاحب ساتھ اپنے گخت جگر کو بھی لاتے اور جب اُنھیں تقریر کی وعوت دی جاتی تو مندنشین ہوکر اپنے گخت جگر کو مائک پرنعت کی وعوت خود دیتے ، مطلب کچھ خدمت ہوجائے گی۔ حافظ صاحب قبلہ نے خود ہی اُن کے گخت جگر کو نعت کی وعوت دی ، مفتی صاحب قبلہ کو یہ پہند نہیں تھا کہ دورانِ نعت یا تقریر ویلیں دی جائیں، مگر وہ پہلاموقع تھا کہ مفتی صاحب خود پیے دے رہے سے نعت کے بعد حسب سابق حافظ صاحب قبلہ نے تقریر کی وعوت دینے کے لیے

مفقی صاحب سے اجازت طلب کی ، آپ نے فرمایا: منشا صاحب کدھر ہیں؟ ان کی تقریر کروائیں ، پھر فرمایا: خادم حسین کدھر ہیں؟ بتایا گیا کہ لنگر پر ہیں، فرمایا: بلائیں۔ ان کی تقریر کے دوران سب ہی سمجھ گئے کہ مہمان خطیب صاحب نے جوڈیمانڈ کی تھی اس کی وجہ سے تقریر نہیں ہور ہی۔ سب ہی ایک دوسرے سے سرگوشیاں کررہے تھے کہ مفتی صاحب سے بات کریں ، مگر بقولِ شرف ملت علیہ الرحمہ مفتی صاحب کے ساتھ کام کرنا ایسا تھا جیسے شیر کی بغل میں بیٹھ کرکام کرنا ایسا تھا جیسے شیر کی بغل میں بیٹھ کرکام کرنا ایسا تھا جیسے شیر کی بغل میں بیٹھ کرکام کرنا ایسا تھا جیسے شیر کی بغل میں بیٹھ کرکام کرنا ایسا تھا جیسے شیر کی بغل میں بیٹھ کرکام کرنا ایسا تھا جیسے شیر کی بغل میں بیٹھ کرکام کرنا ایسا تھا جیسے شیر کی بغل میں بیٹھ کرکام کرنا ایسا تھا جیسے شیر کی بنا تھیں جاتے ہوئے ان کی مفتی صاحب نے فرمایا: ''وہ مہمان ہیں ، ان کی خدمت کریں ، اُنھیں جاتے ہوئے ان کی حافظ صاحب قبلہ قدموں میں تب تک ہیٹھے دے جب تک اجازت نمل گئی۔

قبلہ حافظ ملت کی طبیعت ناساز ہوجاتی تومفتی صاحب خودجا کر پوچھتے۔آپ کے پاس اکثر دلی دوارہتی تھی، ہم نے اُنہیں ایلو پیتی یا ہومیو پیتی دوااستعال کرتے بھی نہیں دیکھا، اپنی دلی دواستعال کرتے بھی نہیں دیکھا، اپنی دلی دواسے قبلہ حافظ صاحب کو دوا دیتے اور فرماتے: ''حافظ جی! اُسی ڈھلے نئیں پینڑاں، جتسی ڈھلے ہے گئے تے جامعہ نظامیہ ای ڈھلا ہے جانڑا اے۔' اسباق کی تقسیم کی میٹنگ میں میری ڈیوٹی چائے کی ہوتی۔ کسی استاذ صاحب کو سبق دیتے اور وہ معذرت کرتے تو فرماتے: جہڑ اسبق تسی نئیں پڑھا نڑا، حافظ جی نوں دیوواوہ پڑھالینڑ گے نئیں تے حافظ جی بطور ناظم تعلیمات تھم کرنڑ گے تے فقیر پڑھا دیوے گا۔' پڑھالینڑ گے، نئیں تے حافظ جی بطور ناظم تعلیمات تھم کرنڑ گے تے فقیر پڑھا دیوے گا۔' فقیر منفق صاحب کے خلوص کی گواہی زمانہ دیتا ہے، جب بھی کسی کو فسیحت کرتے تو فرماتے کہتم خلوص کے ساتھ درخت کے نئیے یا کسی پھر پر بھی بیٹھر کردین کا کام شروع

 ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی پیرصاحب یا کسی مدرسے کا ناظم اس دنیاسے پردہ کرجاتا ہے تو اس کے معمولات یا توسنجلتے ہی نہیں اور اگر سنجل بھی جا نمیں تو ہفتے لگ جاتے ہیں ، مگراستاذ صاحب قبلہ کی نظامت کوسلام ہے کہ منگل کو بعد نما نے مغرب مفتی صاحب قبلہ کا وصال ہوا، بدھ کو جنازہ اور تدفین ہوئی ، جعرات کو جامعہ نظامیہ رضویہ شیخو پورہ اور اگلے دن بعد نما نے جمعہ نظامیہ رضویہ لا ہور میں قبل ہوئے۔ اس سے اگلے دن صبح اسمبلی اپنے وقت پر ہوئی اور استاذ صاحب قبلہ ہاتھ میں اپنا عصالیے اُسی طرح کھڑے تھے جیسے تین دن پہلے تھے۔ استاذ صاحب قبلہ ہاتھ میں اپنا عصالیے اُسی طرح کھڑے تھے جیسے تین دن پہلے تھے۔ جساب تک جامعہ کے معمولات میں کوئی فرق نہیں آیا ، یہ سب حافظ ملت مدظلہ کے چہلم مفتی اعظم یا کستان پر ہولے گئے ان لفظوں کا نتیجہ تھا، فرمایا: ''ہم پہلے مفتی صاحب قبلہ چہلم مفتی اعظم یا کستان پر ہولے گئے ان لفظوں کا نتیجہ تھا، فرمایا: ''ہم پہلے مفتی صاحب قبلہ

کے غلام تھے، جامعہ کے لیے ہماری جانیں حاضر تھیں اور آئے سے ہم جانشینِ مفتی اعظم کے لیے بھی اسی طرح حاضر ہیں جیسے مفتی صاحب قبلہ کے لیے حاضر تھے۔'' میصرف لفاظی نہیں تھی جامعہ کاظم وضبط اور عروج کی بلندیاں بتاتی ہیں کہ بیانہوں نے کر کے دکھایا ہے۔
مفتی صاحب قبلہ کی موجودگی میں بھی حافظ صاحب کو ہمار سے خاندان کا ایک فردہی سمجھا جاتا تھا۔ ہرخوشی بنی میں وہ اسی طرح شامل ہوتے جیسے خاندان کے باقی افر او۔۔۔۔۔اور مفتی صاحب قبلہ کے وصال کے بعد ان کو ایک سربراہ کی حیثیت حاصل ہے۔ ان کا ادب و احترام اسی طرح ہے جیسے اپنے خاندان کے کسی بزرگ کا ہوتا ہے۔

الحمد للدمفتی صاحب قبلہ کے خاندان میں بلامبالغہ سینکٹر وں حفاظ ، قرااور مستند علاہیں ،
گرخاندان میں کوئی تکاح ہو یا جنازہ ، دعا ہو یا درس ....سب ہی حافظ صاحب قبلہ کی آمد میں سعادت شخصے ہیں ، ان کا ادب بھی مفتی صاحب قبلہ کی طرح رہتا ہے ، دوسری طرف حافظ صاحب بھی اسی محبت کوقائم فرمائے ہوئے ہیں جو مفتی صاحب کی موجودگی میں ہوتی تھی ۔ معمول ہی ہے کہ حافظ صاحب قبلہ درجہ کہ حدیث شریف کے طلبہ کو بخاری شریف معمول ہی ہے کہ حافظ صاحب قبلہ درجہ کہ حدیث شریف کے طلبہ کو بخاری شریف پڑھاتے ہیں ۔مفتی صاحب بیٹھوٹے صاحب زادے علامہ غلام مرتضی ہزاروی دورہ کہ حدیث شریف کی کلاس میں کے چھوٹے صاحب زادے علامہ غلام مرتضی ہزاروی دورہ کہ حدیث شریف کی کلاس میں کے چھوٹے صاحب یزھایا کرتے عافظ صاحب قبلہ کوفرا یا: پہلے جامع تر مذی شریف مفتی صاحب پڑھا ہیں۔ چنانچہ حافظ صاحب نے مال جی کی خواہش کو پورا کرتے ہوئے اُس سال درسِ تر مذی شریف بھی دیا۔

مجھے یاد پڑتا ہے کہ مفتی صاحب کے وصال کے بعد علامہ صاحب زادہ محمسہ

عبدالمصطفیٰ ہزاروی صاحب مفتی صاحب کی مسند پرتشریف فرما ہوئے۔ حافظ صاحب تشریف لاتے توصاحب زادہ صاحب اپنے استاذ محترم کے لیے ادباً کھڑے ہوکراستقبال کرتے ، قبلہ حافظ صاحب نے حکماً منع کرتے ہوئے فرمایا: ہم آپ کوقبلہ مفتی صاحب کی جگہ سمجھتے ہیں، آئندہ آپ میرے آنے پراس طرح کھڑے نہیں ہوں گے۔

استاذ قبلہ حافظ صاحب کومفتی صاحب سے ایک خاص انس ہے ہرروز کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی طرح اپنے محبوب کا ذکر ضرور کرتے ہیں۔ آپ نے 8 جون 2020ء / ۲ ۱ شوال الممرم ۲ ۱۳۴۷ هرکوا پنی ڈائری میں تحریر فر مایا: امر و زعمر ایس فقیر حقیر بعمر فقیهِ ملت حضرت قبلہ مفتی صاحب علیه الرحمه برابر شد" (آج اس حقیر فقیر کی عمرفقیہ ملّت حضرت قبلہ فتی صاحب علیه الرحمہ کی عمر کے برابر ہوگئ ہے)

قارئینِ گرامی! بیر محبت ،عقیدت ،الفت ،انس اور پیار سے معمور وہ الفاظ ہیں جو ایک شاگر دنے اپنے استاذگرامی کے متعلق کھے ہیں اور بیالفاظ کھنے والے کا ذاتی مرتبہ و مقام بیہ ہے کہ ہزاروں شاگر د ، تدریس وتحریر کاشہ سوار تقریر کے فن کا دھنی ،منطق کا امام ، فلسفے کا غزالی اور حکمت کا رازی ہے ۔۔۔۔۔اس سب کے باوصف وہ اپنے استاذاور محسن کو یوں خراج عقیدت پیش کرتا ہے کہ اپنی عمر اُن کے برابر ہونے پرخوشی کا اظہار کرر ہا ہے اور استاذ مجمی اس قدر شفیق کہ اپنے اس شاگر در شید کو اپنے خلوص کا صلہ قرار دیتا ہے۔

شخ الحدیث علامہ حافظ محمد عبدالستار سعیدی مدخلہ نے اپنے استاذِ گرامی مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد عبدالقیوم ہزاروی علیہ الرحمۃ کے متعلق یہ الفاظ کسی نجی مجلس یا جلسے میں نہیں کہے کہ کوئی بندہ اس پر کوئی سوال قائم کر سکے، بلکہ اپنی ذاتی ڈائری کے نوٹ میں لکھے ہیں۔ بہر حال مذکورہ دونوں شخصیات کو بہت قریب سے دیکھا اور کئ سال مسلسل دیکھا .....ایک طرف شفقت کی انتهادیکهی تو دوسری جانب محبت کی بے نظیر مثال دیکهی .....ایک طرف سے اگر عمین ترین اعتاد دیکھا تو دوسری جانب جال سل محنت کا مظاہرہ دیکھا ..... ایک طرف اگر عطادیکھی تو دوسری طرف سے وفادیکھی .....اوریہی تعلق تھا کہ ہرایک کوامر کر گیا اور دونوں شخصیات کا میابی ، کا مرانی ، سرخروئی ، ستقل مزاجی ، اخلاص ، للہیت اور دین کے جذبے کی استعارہ قراریا ئیں۔

یہ تعلق ابنسل درنسل منتقل ہوتا جار ہاہے اور اب وصن والے لوگ عطا کی جگہ اور عطا والے لوگ عطا کی جگہ اور عطا والے لوگ وصن کی جگہ پرآ گئے ، مگر با ہم اعتماد ومحبت میں سر موفر ق نہ آسکا۔

ان شخصیات کے باہمی تعلق پر پوری کتاب کھی جاسکتی ہے مگر بیخ تضر صفحات کا رسالہ اس کا متحمل نہیں ہوسکتا۔ یارزندہ صحبت باقی ......



# حافظ ملت كى سادات كرام سے محبت

تحریر:مولا نامحمه طاہرعزیز باروی، ناروے

#### بسمرالله الرحمن الرحيم

میں لگ بھگ دوعشروں سے مادرِ علمی حب معید نظامیہ رضوب سے وابستہ ہوں اور اِس وابستگی کو اپنے لیے اعز از وسعادت سمجھتا ہوں۔ جامعہ میں جس شخصیت کی ہے ہناہ شفقت وعنایت، ذرہ نوازی وراہ نمائی ہر لمحہ شامل حال رہی اور ہے، وہ ہزاروں علما کے مربی محسن، علما کی ایک کثیر جماعت کے لیے مرشد وشخ کا درجہ رکھنے والے، صاحب الشرف والسمو والفضیلة ، حضرت الاستاذ ، الشیخ ، العلا مہ حافظ محم عبدالستار سعیدی مدخلائی کی اور بابرکات ہے۔ ازیں سبب اُن کے لیے محبت ، عقیدت ، چاہت ، اُلفت اور شکر گزاری کے جند بات بھی دل میں حرکت والب کی طرح ہمیشہ تر وتازہ رہتے ہیں ۔ لطف کی بات بیہ کے جذبات بھی دل میں حرکت والب کی طرح ہمیشہ تر وتازہ رہتے ہیں ۔ لطف کی بات بیہ کہتے ہیں ۔ والف کی بات بیہ کہتے ہیں دعوی جامعہ کا ہر طالب علم ، ہراستاذاور ہر فارغ التحصیل کرے گا کہ اُن کی سب کے تقریباً بہی دعوی جامعہ کا ہر طالب علم ، ہراستاذاور ہر فارغ التحصیل کرے گا کہ اُن کی سب سے زیادہ شفقت مجھے حاصل ہے ۔ بیدان کی اپنائیت کئی طلبہ کو کنارِ منزل تک پہنچاتی ہے ، ورنہ شاید کئی لوگ اس راہ کونہ یا سکیں ۔

#### تیری نسبت نے سنوارا ہے میراا نداز حیات

استاذگرامی مدخلائہ کے کئی اوصاف جمیدہ ایسے ہیں جنہوں نے ہمارے دل و دماغ کو چلا بخشی .....اوراُن کے وہ اوصاف کم اوران کے معمولات زیادہ محسوس ہوتے .....گویاوہ چیزیں اُن کی فطرت میں شامل ہو چکی ہیں۔اُن اوصاف ومعمولات میں ایک چیز سادات سے محبت اوراُن کا احترام تعظیم بھی ہے۔

والله العلی العظیم! میں یہ بات حطیم کعبہ میں کھڑے ہوئے کرنے کوبھی تیار ہوں اور گنبر خفری کے سائے میں کھڑا ہوئے صاحب گنبد سائٹ ٹیائیڈ کو گواہ بنا کے کہوں گا: ''جتنا احترام اِس بندے میں سادات کا دیکھا اُس کی کوئی دوسری مثال زندگی میں نہیں دیکھی۔'' جامعہ سے وابستہ تمام احباب جانتے ہیں کہ جب ایسا معاملہ ہو کہوہ کسی کی نہ مان رہے ہوں، بڑے سے بڑا معاملہ ہی کیوں نہ ہو، وہاں کسی سیرزاد ہے کو لے جا نمیں سسبس اس کے بعد میں نے استاذگرامی کوسراُ ٹھا کراُ ویرد کیھتے نہیں دیکھا۔

میلا دالنبی سال الیہ اور شہادتِ امام عالی مقام کے سالانہ پروگرامز مکمل تزک و احتشام سے کہیں زیادہ عقیدت ومحبت سے قائم کرتے ہیں۔

کوجھیج کر پورے اعزاز سے بلوا کراُ سمخصوص جگہ پر بٹھا کراُنہیں اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ محفل کے اختتام پر فرماتے ہیں:'' سب حضرات کاشکر بیادا کرتا ہوں، اپنے تمام عزیزوں کا، طلبہ کا،خصوصاً ساداتِ کرام کا؛ کہان کی وجہ سے محفل بارونق ہوئی اور اِسے شرف قبولیت ملے گا،ان شاءاللہ تعالی۔

محرم الحرام میں ایک خاص طعام کا پروگرام تو ہوتا ہی فقط سادات کرام کی دعوت پر مشتمل ہے، جامعہ کے تمام سادات اسا تذہ وطلبہاس میں مدعو ہوتے ہیں اور اُن کے لیے استاذگرا می خود دعوتِ طعام کاامتمام کرتے ہیں ۔کوئی درجن بھر کھانے بختلف مشروبات تیار کیے جاتے ہیں اور کممل کا م اپنی نگرانی میں کرواتے ہیں۔جب سادات تشریف لاتے ہیں تو دروازے پراستقبال کے لیے خودموجود ہوتے ہیں، اسی طرح پروگرام کا اختیام ہونے کے بعد دروازے پر ہرسیدزادے کوالوداع کرنااوراُن کاشکریہادا کرنا،عاجزی وانکساری، کسی کوکوئی تخفہ کسی کونقذی کسی کو کپڑا اکسی کو چا در .....کیاعظیم منظر ہوتا ہے! کو کب آسان نبوت، افقه الصحابه بعد الخلفا، حضرت سيدنا عبد الله بن مسعود رضى الله عنه في البيخ شا كردمعروف تابعی حضرت رئیع بن خثیم کی عاجزی وانکساری اور عسلم کے ساتھ محبت کودیکھ کرا یک بار دورانِ كلاس فرما يا: '' ربيع ! اگررسول الله صلَّ في الله عليه مهين ديڪيتے توتم سيے ضرور محبت فرماتے اور تنہیں دیکھ کرخوش ہوتے۔''میرا وحب دان ہے کہ نبی اکرم سلیٹیاتیلم اپنے مقام ِ رفیع پر تشریف فرما ہوکر ہمارے استاذ گرامی کواس انداز میں اپنی اولا دسے محبت کے ساتھ پیش آتے ہوئے دیکھ کرخوش ہوتے ہوں گے۔

استاذگرامی طلبہ کے ساتھ اتنی محبت فرماتے ہیں تو میر ہے سمیت ہرطالبِ علم ان کے پیاؤں کا دھوون اپنے لیے اعزاز سمجھتا ہے، مگر کسی سیدزاد ہے کواستاذگرامی کے جوتے اُٹھا کر

ان کے سامنے رکھنے کی اجازت نہیں ہوتی۔

آج تک ہم نے نہیں دیکھا کہ آپ نے تأدیب کے لیے کسی سیدزادے پر ہاتھ اُٹھایا ہو، بلکہ اگر بھی اسمبلی میں تاخیر کا شکار ہونے کی وجہ سے یا بھی کسی اور معاملے کی وجہ سے کہیں پوراگروپ سز اوارِ جزائھہرا ہوتو فقط کسی ایک سیدزادے کی موجودگی ، اُس پورے گروپ کی جان خلاصی کا سبب بن جاتی ہے۔

#### من ودست ودامانِ آلِ رسول

عظمت ِسادات کا ایک واقعہ میں کبھی نہیں بھول سکتا ، اِس لیے کہ اُس واقعہ کا شاید واحد گواہ میں ہوں یا لوہاری تھانے کا ایس۔ ایچ۔ او۔ فاروق ، شاید بیشیخو پورہ کے علاقے سے تھے۔

ہوا یوں کہ ہمارے ایک دوست جوسید زادے تھے، اُن سے ایک غلطی ہوئی ......
اُن کے ایک دوست نے اُن کے تعاون سے موٹر سائیکل چوری کر لی اور معاملہ مالکان پر واضح ہوگیا، بات لوہاری تھانے تک چلی گئی، تھانے میں اُنھوں نے اِس غلطی کا قرار بھی کرلیا اور کہا کہ میں شام تک موٹر سائیکل واپس پہنچا دوں گا۔ ایس۔ انچ۔ او۔ نے پوچھا کہ تمہارا کوئی جانے والا ہے جواس بات کی گارنی دے کہ تم موٹر سائیکل شام تک پہنچا دو گے؟ اُس سید بادشاہ نے کہا: حافظ عبد الستار سعیدی صاحب مجھے جانتے بھی ہیں اور وہ گارنی بھی دے دیں گ

اُستاذ صاحب قبلہ لوہاری دروازے کے باہر واقع تاریخی ''مسلم مسجد'' میں تقریباً نصف صدی سے خطبہ ُ جمعہ ارشاد فرماتے ہیں، اِس وجہ سے وہ آپ کی شخصیت کے وقار اور اعتاد سے شناسا تھا۔ اس نے آپ کا نام سنتے ہی آپ کوفون کیا اور ساری صورت ِ حال ذکر کی۔ 

## افسوس!تم كومير سي صحبت نهيس رہي

خیرآ مدم برسرمطلب فرمانے گے: طاہری! .....اورآ تکھوں سے آنسوٹیک پڑے۔
ہم دیہاتی ،خصوصاً سرائیکی لوگ دل کے بھی کمزورواقع ہوئے ہیں اورادب، آ داب بھی جو
ہمارے علاقے کی روایت ہے، وہ اور خال خال ہی دیکھنے میں ملتا ہے، اسی روایت کے
پیش نظر میں نے دونوں ہاتھاُن کے دونوں پاؤں پدر کھود یے اور عرض کیا: میری جان آپ پہ
قربان! مجھ سے کوئی فلطی ہوئی ہے؟ فرمایا: ''نہیں' ۔ (واللہ العظیم! پیسطور لکھتے ہوئے میری
آئکھوں سے آنسونکل آئے ) میں نے قدر ہے مطمئن ہوکر پوچھا کہ استاذ جی! مسئلہ ہے کیا؟
فرمایا: لوہاری تھانے جاؤاور فاروق ایس ۔ ایکے ۔ او۔ سے ملو، تمہاری بات سے گا، اُس نے
دوچار بار جمعہ پہتمہارے بارے بہت ایجھے تا ثرات دیے ہیں۔ وہاں ایک شاہ جی ہیں،
اُن سے بات چیت کرواوراً سے کہو: کاغذوں میں بینہ لکھے کہ اِس سیدزادے نے چوری کی

ہے، لفظ'' چوری'' سیدزادے کے ساتھ نہیں آنا چاہیے۔ مالکان اگرکل تک کا وقت دیتے
ہیں تو درست اور میری ذمہ داری یا اپنانا م کھوا دو کہ کل اُن کوموٹر سائیل مل جائے گی۔اگر
نہیں تو وہ موٹر سائیکل شاہ جی کودے دو،اُس کے کاغذات وغیرہ بھی اُن سے لے کرشاہ جی کو دواور مالکان کونئ موٹر سائیکل لے دو،اس کے جتنے پیسے ہوں گے وہ میں اُن کو چیک دے دول گا، مگرتم بھی بین نہ کہنا کہ شاہ جی سے موٹر سائیکل چوری ہوئی ہے، بلکہ بی کہنا: بس اُن سے غلطی ہوگئ ہے تو ہم اُس کا إز الد کردیں گے۔''

اسی طرح ہمارے ایک سید فاضل دوست ہیں، بیہ ہمارے سامنے کا واقعہ ہے،
اُنھوں نے استاذگرامی سے ایک خطیر رقم اُدھار لی، جب وہ واپس کرنے گئے تو استاذگرامی
نے رقم دیکھے بغیراً سی طرح اپنے دونوں ہاتھوں سے اُن کی طرف لوٹا دی کہ شاہ جی! بیسب
آپ کی خدمت میں نذرانہ ہے، قبول فرمالیں۔ شاہ صاحب کہنے گئے' استاذجی! ایہہ
ادھے نے، تے باقی وی جلدی آ جانڑ گئ' (بیآ دھے ہیں، باقی بھی جلدلوٹا دوں گا)۔ فرمایا:
''اے وی تھاڈا نذرانہ، تے اُووی تھاڈا نذرانہ' (بیکھی آپ کی خدمت میں نذرانہ ہے اور
وہ دوسراحصہ یعنی باقی ماندہ حصہ بھی آپ کی خدمت میں نذرانہ ہے)۔

استاذخود فرماتے ہیں کہ' نظامیہ ایک نظام ہے' اور وہ پیصرف رسمانہیں کہتے،

بلکہ حقیقاً جامعہ کا ہر معاملہ بیٹا بت کرتا ہے کہ' نظب میں واقعی نظام کا نام ہے' کا اسز کی

ترتیب ہو یا اسباق کی نقسیم ..... اقامتی طلب کی قیام گاہوں کو معین کرنا ہو یا کلاس رومز

کا انتخاب .... پیسب استاذگرامی کی ہدایات پر ہوتا ہے اور جواُنھوں نے فیصلہ کردیا اُس پر

سرتسلیم خم کرنا ضروری ہے، ورندانہوں نے اپنے کمرے کے باہر لکھ کرلگا یا ہوا ہے' جامعہ کی

طرف سے مہیا کر دہ تمام سہولیات بطور تبرع واحسان ہیں، تا ہم اِن پر قناعت نہ کرنے

والے کو بخوشی مدرسہ چھوڑ نے کی اجازت ہے' ؛ اس لیے کوئی بحث مباحثہ یا کسی قسم کی گفت و

شنید کا کوئی راستہ باتی نہیں رہتا ۔ مسئز اداس پر صرف کا غذوں یا لفظوں میں وہ فیصلہ ہیں

ہوتا، بلکہ اس کی از اول تا آخر کممل گرانی بھی وہ کرتے ہیں اور انہیں پیسب بہت اچھی طرح

یا دبھی ہوتا ہے کہ س طالب علم یا استاذ کے لیے کون سافیصلہ کیا تھا۔

ہم شاید ٹانسے۔ کلاس میں سے کہ ایک سیدصاحب نے چپکے سے کلاس کا گروپ شدیل کر لیا اور دوسرے گروپ میں بیٹھ ائٹر ورع ہوگئے۔ اُن کی دیکھا دیکھی ایک دواور لڑکے بھی ازخودا پنے پہندیدہ گروپ میں بیٹھ گئے ،کوئی دو چار دن گزرے ہوں گے کہ اُستاذ گرامی حسبِ معمول معا سنے کے لیے تشریف لائے تو ایک نظر دیکھتے ہی انہی تین لڑکوں کو بلا یا اور فر مایا: وہ سامنے جا کے رکوع کا فریضہ سرانجام دو ..... (باقی آپ ہمجھ گئے ہوں گی استاذ ہی! میں سیدآں۔ اِسی تغییل میں شاید وہ تھوڑا سا جھکے ہی ہوں گے تو ایک نے کہد دیا: استاذ ہی! میں سیدآں۔ استاذ دم بخو د، فوراً فر مایا: چلو جاؤ، جدھر شاہ جی کہتے ہیں بیٹھ جاؤ۔ شاہ جی! آج کی معافی دے دی، آئندہ آپ نے ایسے بیل میان انظام خراب ہوجائے گا۔

جامعہ نظامیہ رضوبہ قدیم لا ہور کے عین وسط میں واقع ہے .....گنجان آبادی ،طلبہ کی

کثیر تعداد.....شدید گرمی کے موسم میں خصوصاً رات کے وقت جب لائٹ چلی جاتی تو استاذگرامی جامعہ کے حن کے درمیان موجود نیم کے درخت کے پنیج ایک سادہ سی چاریائی یرتشریف فر ماہوجاتے اور ہمارے ایک دوست سیرزادے کو یا دفر ماتے اوراُن سے فر ماتے كهشاه جي! '' توزنده ہے واللہ'' تو سناہيئے۔ وہ شروع ہوتے اور جب تك لائث آنہ جاتى شاہ جی بس پڑھتے ہی رہتے اور ہلکی ودھیمی ہی آ واز میں استاذ جی بھی گنگنا تے کہ

> چک تجھ سے یاتے ہیں سب یانے والے مرا دل بھی جیکا دے چیکانے والے برستا نہیں دیکھ کر ابرِ رحمت بدول پر بھی برسا دے برسانے والے مدین کے خطّے خیدا تجھ کو رکھے غریوں فقیروں کے تھہرانے والے تو زنده ب والله! تو زنده ب والله! مِرے چیثم عالم سے حبیب جانے والے میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو کہ رہتے میں ہیں جا بجا تھانے والے حرم کی زمیں اور قدم رکھ کے چلنا ارے سر کا موقع ہے او جانے والے

یہ چنداشعبارتو کثرت سے بڑھے جاتے اور جامعہ کی عمارت کے برآ مدول میں

موجود طلب بھی بآوا نے بلندیہی اشعار دہراتے تو نہ گرمی کا احساس ہوتا نہ وقت گزرنے کا، کہ معاً لائٹ واپس آ جاتی اور کلاسز کا آغاز ہوجا تا۔

اب اگر کلاب الدنیا استاذگرامی پرالزام دھریں تو یہی کہا جاسکتا ہے کہتم مرجاؤ اپنے حسد میں، ان شاءاللہ زمین وآسان گواہی دیں گےاورخود محمد عربی سلاٹھا آیہ آپر گواہی دیں گے کہ میرابندہ عبدالستار میری اور میری اولا دکی محبت کا امین تھا، اور ہے۔

اختتام تحریر پرسیدناعلی مرتضیٰ مشکل کشامولاعلی شیرِ خدا کرم الله وجههٔ کے کمینِر شید ابوالاسود دُوّلی کاایک قصیدہ یادآ رہاہے:

حَسَدُوا الْفَتْيَ إِذْ لَم يَنالُوا سَعْيَهُ فَالْقُومُ أَعِدَاءٌ لَّهُ وَ خُصُومُ فَالْقُومُ أَعِدَاءٌ لَّهُ وَ خُصُومُ كَضَرَائِرِ الْحَسَنَاءِ قُلْنَ لِوَجُهِهَا حَسَدًا وَ بَغْيًا إِنَّهُ لَكَمِيْهُ وَالْوَجِهُ يُشْرِقُ فِي الظَّلَامِ كَأَنَّهُ بَعْرَقُ فِي الظَّلَامِ كَأَنَّهُ بَعِدٌ وَ النِسَاءُ نُجُومُ وَالْوَجِهُ يُشْرِقُ وَ النِسَاءُ نُجُومُ وَتَرى اللَّبِيْبَ هُسَّيًا لَّهُ يَجْتَرِمُ شَتْهُ مَ السَّاكُ مَنْ عَظْبَتْ عَلَيْهِ نِعْبَةً شَعْدَهُ الرِّجَالِ وَعِرْضُهُ مَشْتُومُ وَكُنَاكَ مَنْ عَظْبَتْ عَلَيْهِ نِعْبَةً وَكُنَاكَ مَنْ عَظْبَتْ عَلَيْهِ نِعْبَةً وَكُنَاكُ مَنْ عَظْبَتْ عَلَيْهِ نِعْبَةً وَكُومُ اللَّهُ عَلَيْهِ نِعْبَةً عَلَيْهِ وَعُومُ وَكُومُ اللَّهُ عَلَيْهِ فَعُومُ اللَّهُ عَلَيْهِ فَعُومُ وَكُومُ اللَّهُ عَلَيْهِ فَعُومُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَعُومُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَعُمْهُ مَشْتُومُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَعُمْهُ مَنْ عَظْبَتْ عَلَيْهِ وَعُومُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَعُمْهُ وَمُومُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَعُمْهُ وَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَعُمْهُ وَمُومُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَعُمْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَعُمْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَعُمْهُ وَصُومُ وَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَعُمْهُ وَمُ الْعَلَيْهِ وَعُمْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَعُمْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ الْعَلَاقُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ الْعَلَامُ اللَّهُ عَلَيْهِ الْعَلَامُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُمْهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْمُلُوهُ الْعُلَامُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُمْهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلُومُ الْعُلُهُ اللَّهُ الْعُلُهُ اللَّهُ الْعُلِهُ الْعُلُهُ اللَّهُ الْعُلُهُ اللَّهُ الْعُلُهُ الْعُلُهُ اللَّهُ الْعُلُهُ اللَّهُ الْعُلُهُ الْعُلِهُ الْعُلْمُ الْعُلِهُ الْعُلُهُ اللَّهُ الْعُلُهُ الْعُلُهُ اللَّهُ الْعُلُهُ اللَّهُ الْعُلُهُ اللَّهُ الْعُلِهُ الْعُلِهُ اللْعُلِهُ الْعُلُهُ اللْعُلِهُ اللْعُلْمُ الْعُلْمُ اللْعُلِهُ الْعُلُهُ اللَّهُ الْعُلِهُ الْعُلُهُ اللَّهُ الْعُلْمُ الْعُلِهُ اللْعُلِهُ اللْعُلْمُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلُهُ الْعُلُهُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ ا



# اميرالمجابدين بحضورحا فظملت

تحریر:مولانامحمه طاہرعزیز باروی، ناروے

ہرعہد میں کچھ قدی صفات ایسے بھی ہوتے ہیں کہ زمانہ اُن پر فدااور وہ مرجع جہان ہوتے ہیں کہ زمانہ اُن پر فدااور وہ مرجع جہان ہوتا ہے کہ اُن کے اسا تذہ وشیوخ اورا کابرین وعمائدین اُن کے مداح ومعترف ہوتے ہیں اور اُن کے تلافہ ومعتقدین تو اُن پر جان چھڑ کئے کواپنا سب سے بڑاافتخار گردانتے ہیں۔ اِنہی افراد میں ایک نام شخ الحدیث والتفسیر، حافظ ملت، مولا ناحافظ محمد عبدالستار سعیدی دامت برکاتهم العالیہ کا ہے۔

مضمون کے صفحات محدود ہونے کے سبب آپ کے اساتذہ کی محبتوں اور شفقتوں کا تذکرہ ترک کرتے ہوئے فقط ایک لاڈ لے اور بجاطور پر قابلِ فخر شاگر دکا تذکرہ مقصود ہے، جوالیے گوہر نایاب منے کہ اُن کا خلا آج تک پُرنہ ہوسکا اور اہل سنت حالیہ زبوں حالی کا شکار رہے تو بہت دیر تک یہ پُر ہوتا نظر آبھی نہیں رہا، اُن کا اسم گرامی امیر المجاہدین عسلام۔ حسافظ حن دم حسین رضوی علیہ الرحمہ ہے۔

سچی بات یہ ہے کہ امیر المجاہدین کے نام کے ساتھ''مرحوم'' لکھتے ہوئے قلم کی جنبش بھی ساکت ہوجاتی ہے اور دل کو بارِ دگر ایک ٹھیس سی پہنچی ہے کہ اِس زمین نے کتنے تابناک خور شید غروب کر دیے اور یہ کیسے کیسے آسال ہڑپ کر گئی ، کتنے ہی لوگ بزمِ جہال سے اُٹھ گئے ، جن سے رفقیں آبادتھیں اور یہلوگ دھرتی کاحسن کہلاتے تھے۔

امیر المجاہدین کے چہرے کی رعنائی اور تابانی کا بیہ عالم تھا کہ آج بھی لگتا ہے وہ میرے سامنے ہیں اور اُنھیں حبامع۔ نظامیہ رضویہ کے دار الحدیث ہال میں علم حدیث کے موتی بھیرتاد مکھر ہاہوں۔

حضرت مفتی اعظم پاکستان مفتی محمدعبدالقیوم ہزاروی علیہ الرحمۃ کے وصال کے بعد اُن کے بارے میں تعزیتی تحریر لکھتے ہوئے امیر المجاہدین نے متنبی کا ایک شعر میرے سامنے لکھا تھا، آج وہی شعرآپ پر صادق اورآپ اُس کے مصداق نظرآتے ہیں:

مضب الله هُوْدُ وَمَا أَتَى بَهِ فَيلِهِ وَلَقَ مَا أَنْ فَعَجَزُ نَ عَن نُظُر ائِهِ يَعْبَيْن مِعْبِين مِعْبِين مِعْبِين مَعْبِين مُعْبِين مَعْبَيْن مَعْبِين مُعْبِين مَعْبِين مَعْبِين مُعْبَعْبُهُ مَعْبِين مُعْبِين مَعْبِين مَعْبِين مُعْبِين مَعْبِين مُعْبِين مُعْبِين مَعْبِين مُعْبِين مَعْبِين مُعْبِين مُعْبِينَ مُعْبِينِ مُعْبِينِ مُعْبِينِ مُعْبِينِ مُعْبِينِ مُعْبِينِ مُعْبِينِ مُعْبِينِ مُعْبِينِ مُعْبِينِين مُعْبِينِ مُعْبِعُمْ مُعْبِينِ مُعْبِينِ مُعْبِعْمُ مُعْبِينِ مُعْبِينِ مُعْبِعُمْ مُعْمِي

قبلہ سعیدی صاحب سے امیر المجاہدین کی محبت بے مثال تھی اور إدهراستاذگرامی بھی اُن پر فخر فرماتے ہیں۔استاذگرامی ان دنوں کو یاد کرتے ہیں جب امسے رالمجاہدین جامعہ نظامیدرضویہ میں داخلہ لینے کے لیے آئے تھے، کیسے آئے؟ حلیہ کیسا تھا؟ سادگی کا کیا انداز تھا؟ اوراُن سے پہلی بات چیت کس انداز میں ہوئی؟

فرماتے ہیں: 1981ء کے بے تعلیمی سال کا آغاز تھا، جامعہ میں داخلے شروع موچکے تھے، اچا نک ایک سادہ سالڑکا سفید شلوار قبیص میں ملبوس، سرپیسفید جالی دار ٹوپی اورکا ندھے پدایک دھاری دارچا دررکھے داخلہ کے لیے آیا، تعلیمی کوائف پوچھنے پر بتایا کہ حفظ و تجوید دینہ سے کممل کی اور اب درسِ نظامی کرنا ہے۔ میں نے ابتدائی ضروری معلومات

کے کر داخلہ فارم دیا اور کہا: اِس پر کممل کوائف ککھ کر لاؤ۔ جب فارم کممل کر کے دیا تو اپنے والد کا نام 'دلعل دین' ککھا اور 'دلعل' کی جگہ 'لال' کھودیا۔ میں نے بتایا کہ 'لال' بمعنی سرخ نہیں، بلکہ 'دلعب ل' بمعنی موتی کے ہے، فوراً سمجھ گئے اور درست کر دیا۔ ایسے لگتا ہے کہ یہ چند دن قبل کی بات ہے، مگر اِسے چالیس سال بیت چکے ہیں۔ اِس بچے نے محنت کی، پھر دیکھتے ہی دیکھتے وہ صرف کا امام بن گیا اور علم تصریف پر دوعظیم کتب کھوڈ الیس۔

حضرت امیرالمجاہدین، قبلہ حافظِ ملت سے اپنی محبت وعقیدت کا اظہارا پنے خطابات اور نجی محافل میں بر ملافر ماتے تھے۔ میں جو سمجھ پایا ہوں اُنہیں پھی شخصیات سے بہت محبت و عقیدت تھی، وہ حدد رجہ ان سے متاثر تھے اور اپنے کئی معاملات میں ان شخصیات کو کئی نہ کسی طرح یا در کھتے، ان میں سرفہرست اُن کے مرشد وشیخ حضرت حاجی پیرصاحب اور ان کے والدِ گرا می حضرت خواجہ محمد صادق صاحب، حضرت مفتی اعظم پاکتان مفتی محمد عبد القیوم ہزاروی، شرف قادری، شیخ الحدیث علامہ محمد مرشد نشتہ ندی، ہزاروی، شرف ما محمد عبد التار مان کی اور حافظ ملت علامہ حافظ میں اِن شخصیات کا ذکر کثر ت سے سنا اور اس قدر سنا کہ بغیر کسی بھی تیاری کے ایک ایک میں اِن شخصیات کا ذکر کثر ت سے سنا اور اس قدر سنا کہ بغیر کسی بھی تیاری کے ایک ایک میں یہ خصیات پرطویل مقالہ کھا جا سکتا ہے۔

رہے قبلہ سعیدی صاحب تو اُن سے تو بہت ہی گہراتعلق تھا، بلکہ اکثر کہا کرتے کہ اس وقت اکیلے بزرگ حسافظ صاحب ہیں، باقی تو واصل باللہ ہو چکے، یہ بھی نہ ہوں تو آئھوں کے آگے اندھیرا چھا جائے۔ یہ تعلق بہت گہرااور لازوال تھا۔ یہ حقیقت ہے کہ وہ حضرت سعیدی کواپنے والد کی طرح نہ صرف سجھتے تھے، بلکہ آپ کی باتوں کو وہی درجہ دیتے

جووہ اپنے والدین کے حکم کودیتے۔

استاذگرامی علامہ سعیدی صاحب بطور فخر بیان فرماتے ہیں کہ جس دن ' سعد' پیدا ہوا تو میرے پاس آئے کہ بچہ ہوا ہے، نام کیا رکھوں؟ میں نے کہا: آپ تین، چار نام سوچیں پھر بتا کیں۔اگلے دن تین چار نام کھولائے تو میں نے کہا: ' سعد' رکھ لیں، پھر یہی سعدر کھا۔اس طرح'' انس' نام چھوٹے بیٹے کے لیے منتخب کیا۔یہاں تک کہ بیٹیوں کے نام بھی مجھ سے یو چھے کے اور میرے انتخاب پررکھے۔

امیرالمجاہدین علیہالرحمہ کی زندگی میں بچھوا قعات ایسے تھے کہ حافظ ملت مدخلۂ نے ان کے لیے بہت بڑے سائبان،استاذ،راہبر،راہ نما اور مرشد کا کام کیا۔مثال کے طوریر استاذ گرامی کے جواں سال بھتیج ایک معروف ادارے میں زیرتعسلیم تھے، وہ وہاں سے غائب ہو گئے اور تلاش بسیار کے بعد بھی ان کی کوئی خبر نہل سکی۔ اِس صدمے کواُنھوں نے دل پر لے لیا ، حتّی کہ وہ کلی طور پر معاشرے سے الگ تھلگ ہو گئے ، اپنے معاملات کومسجد تک محدود کرلیااور مسجد میں بھی کسی سے بات چیت تک نہ کرتے ۔اِس کڑے وقت میں اُن کوسنجالا دینے اوراُن کےمعاملات کومعمول پرلانے میں حافظ ملت مدخلۂ کا بہت اہم کر دار ہے۔ یہاں تک کہروزانہ اور کئی بارتو دن میں متعدد مرتبہ اُن کے پاس جاتے ، اُٹھیں تسلی دیتے اور قرآن وحدیث سے صبر وخمل کے واقعات سناتے،اینے بچوں کی طرح اُنھیں ولاسا دیتے، یوں اُن کے مزاج کے مطابق مختلف طریقوں سے اُنھیں تدریس کی دنیا میں واپس لائے۔ بیان کی تدریس کی نشأة ان تھی کہ اُنھیں ابتدائی درجات میں سے ایک مکمل کلاس ( ثانیہ ) دی گئی، بیروہی سال ہےجس میں ہم کلاس ثانیہ میں تھے اور اُس کے مکمسل اسباق اُن کے پاس تھے، چنانچے رفتہ رفتہ وہ اِس منزل کی طرف واپس آئے اور پھر

اِس میدان کے شہسوارنظر آئے۔قبلہ سعیدی صاحب کی اِس نیکی اور انداز کا اُن کی زندگی میں بہت گہرااثر تھاجس کاوہ برملااعتراف کیا کرتے تھے۔

حضرت حافظ ملت کی شفقت بے مثال ہے، وہ اپنے تلامذہ کی خوشیوں کواپنی خوشیاں اور تلامٰدہ کے د کھور نج کواپناد کھورنج سمجھتے ہیں۔ذاتی طور پر بھی مجھے اِس کا کئی مرتبہ تجربہ ہوا ہے۔2011ء میں میری جامعہ نظامیہ رضوبہ سے فراغت ہوئی۔ اُسی سال رمضان المبارک میں میرا روڈ ایکسٹرنٹ ہو گیا، حالت بیتھی کہ مجھےخودلگتا تھا کہ اب زندہ رہنا مشکل ہے، بے ہوشی کی حالت میں میوہ بیتال لے جایا گیا، جب آنکھ کھی توسامنے تین چہرے نظر آئے: حضرت حسافظِ ملت، يادگارِ اسلاف مولا نا غلام فريد بزاروي اور نازشِ ابل سنت قاري محمد عارف سیالوی۔ وہاں سے اتفاق ہمپتال لے جایا گیا،تقریبا بیس دن وہاں رہا،کسی نه کسی طرح استاذ حافظ صاحب سے روزانہ بات ہوجاتی اور بھی بھی دن میں دوتین بار بھی كرم فرماتے۔ اكثر كال كا آغاز ہوتا: ہاں بھى طاہرى! يار پريشان كرديا ہےتم نے۔ چاند رات کو کافی دیر بات چیت ہوئی، آخریہ فرمانے لگے: ''اچھا پھرعیدمبارک۔کل شاید میں آنه یا وَں ، پرسوں میں نے ملتان چلے جانا ہے۔ 'بس نہ جانے کیوں میراضبط ٹوٹ گیا اور میں رونے لگا،مگریوری کوشش کی کہاستاذ صاحب قبلہ کومحسوس نہ کرواؤں ۔ کمال شفقت بیہ کہ آپ نے عید کے دن دوجگہ خطبہ دینا ہوتا ہے اور وقت ہوتا ہی کہاں ہے الیی شخصیات کے یاس! ابھی دن کا آغاز ہی تھا کہ اچانک میرے سامنے سے زور دار بارعب آواز گونجی: "السلام عليكم ورحمة الله وبركاته"، ديكها توسامنے استاذ گرامي ....عيدي عطاكي اور فرمانے لگے''رات کوتُورونے لگ گیا تھا، آج آ نامشکل تھا، مگر میں نے سوچا کہ تجھے دیکھتا جاؤں، پھرعید پڑھانے گلشن راوی چلا جاؤں گا''……تیری زندگی میں تو مجھ جیسے ہزاروں ہوں گے،

#### مگرمیری زندگی میں تجھ جیسا کوئی نہیں۔

بات دوسر بررخ پرنکل گئی،آمدم برسرمطلب!

2009ء میں امیر المجاہدین کو ایک حادثہ پیش آیا جو زندگی بھر کے لیے معذوری کا سبب بن گیا، اسی وجہ سے پچھ سالوں تک اُن کی تدریبی، تحسر کی بھنیفی اور تقریری مصروفیات معطل رہیں، وہ صاحب فراش ہو گئے اور خدشہ تھا کہ اب اپنی مصروفیات کو بحال نہیں کرسکیں گے۔ ابتدائی ایام میں وہ اس قدر دل برداشتہ ہوئے کہ اپنے خدام سے کہہ دیا کہ تمام ذخیرہ کتب خانقاہِ عالیہ بھیج دیں اور میں بس اب شاید پچھ نہ کرسکوں! یہ خبر کسی نے حضرت حاجی پیرصاحب تک کردی، انہوں نے فون کیا اور فرمایا: ''مولا نا! اب تک توصبر اور مخل کا درس دیتے رہے، مگر اب سسالیے نہیں مولا نا! ہمت کریں اور صبر سے کام لیں، ابھی آپ نے بہت پچھ کرنا ہے۔''

ادھرحافظ ملت بھی میدان میں آگئے، اُن کے پاس جانا شروع کیا اور اُن کی زندگی کو معمول پرلانے کے لیے کر داراداکرنے گئے۔ میرے سامنے کی بات ہے، ماور مضان میں افطاری سے شاید آ دھا گھنٹہ بل، افطاری کے دسترخوان پر موجود سے کہ حضرت سعیدی کو علامہ خادم حسین صاحب کا فون آیا، روتے ہوئے کہا: استاذ جی! کمر میں بہت شدید درد ہے، استاذ جی! ابنیں لگتا کہ میں نچ پاؤں گا، میرے لیے خاص دعا کریں۔ جوں ہی فون بند ہوااستاذ گرامی فرمانے لگے: ''طاہری! مولا ناغلام فریدصاحب کا پتا کر واور ان سے کہو کہ مولا نا خادم حسین صاحب پریشان ہیں، میرا خیال ہے ہم چلے جاتے ہیں اور افطاری وہیں کرلیں گے۔''مولا ناغلام فریدصاحب کو پیغام دیا تو وہ اسی طرح گھرسے چل پڑے، بلکہ کرلیں گے۔''مولا ناغلام فریدصاحب کو پیغام دیا تو وہ اسی طرح گھرسے چل پڑے، بلکہ کرلیں گے۔''مولا ناغلام فریدصاحب کو پیغام دیا تو وہ اسی طرح گورسے چل پڑے، بلکہ اسی طرح پاؤں میں سادہ تی گھر کے ایک میں سادہ تی گھر کے کا بینا کرنے کرکہ دوں، اسی طرح پاؤں میں سادہ تی گھر کے ایک میں سادہ تی گھر کے کا بینا کرنے کرکہ کرکہ دوں، اسی طرح پاؤں میں سادہ تی گھر کے کو بینا کو بینا کو بینا کو بینا کے کہ کو بینا کو بینا کو بینا کو بینا کو بینا کو بینا کے کہ کرکہ دوں، اسی طرح پاؤں میں سادہ تی گھر کے کو بینا کو بینا کو بینا کی کو بینا کو بینا کو بینا کو بینا کو بینا کو بینا کے کہ کو بینا کو بینا کو بینا کو بینا کو بینا کی کو بینا کی کہ کو بینا کی کرنے کی کو بینا کو بینا کو بینا کی کو بینا کی کو بینا کی کو بینا کو بینا کو بینا کرنے کو بینا کی کو بینا کو بینا کرنے کو بینا کو

استعمال والی چیل ..... بید دونوں حضرات جامع مسجد رحمة للعالمین کی طرف روانه ہو گئے۔ استاذگرامی کی گاڑی جامعہ حنفیہ غوثیہ، بیرون بھاٹی گیٹ کھڑی تھی، میں وہاں سے گاڑی لے کر آیا تو یہ مجھ سے قبل' «مسلم مسجد'' سک پہنچ چکے تھے، بمشکل ہم افطاری تک وہاں پہنچے، افطاری کی ،اضیں حوصلہ دیا اورعشا سے کچھ پہلے وہاں سے روانہ ہو گئے۔

انہی کوششوں اور شفقتوں کی بدولت امیر المجاہدین معمولاتِ زندگی اور درس و تدریس کی طرف واپس آئے اور پھر تاریخ میں انمٹ نفوش چھوڑ ہے، بلکہ پوری تاریخ کا دھارا بدل کے رکھ دیا۔

امیر المجاہدین جامعہ نظامیہ رضوبیہ میں دوسری منزل پر کمرہ نمبر 21 میں پڑھاتے تصے اور قبلہ شیخ الحدیث صاحب بخاری شریف پڑھانے کے لیے'' وارالحدیث ہال' کی طرف بھی''محدثِ اعظم ہال'' کی طرف سے جاتے تورک کرسلام دعا کر کے پھر دارالحدیث کی طرف جاتے ، یا کبھی دارالحدیث سے واپسی پر اِسی راستے سے تشریف لاتے اور اپنے لاڈلے شاگر دکوسلام دعب کر کے پھراینے کمرے کی طرف جاتے۔ جب استاذگرامی تشريف لاتے تومولا ناخادم حسين صاحب كھڑے ہوكرا ستقبال كرتے كبھى حافظ صاحب قبلہ کے چیرے برگرمی کے آثار دیکھتے توجیب سے بیسے نکال کرسی لڑکے کو بھیجتے کہ جاؤ، ایک 7up بوتل اور دودھ کے دوگلاس برتن میں ڈال کے قبلہ حافظ صاحب کو پیش کرو.....اور سردیوں میں آئیبشل کیک رس اور چائے بھجواتے۔متعدد بار اِس خدمت کی برآ ری کی مجھے بھی سعادت ملی۔قبلہ حافظ صاحب کے روانہ ہوجانے کے بعد ماضی کی کوئی نہ کوئی بات سناتے، نہ جانے اکابر کے کتنے واقعات ہم نے ان سے دورانِ سبق سنے اور اِس سے دل میں ا کابرین سے عقیدت ومحبت پیدا ہوئی۔

امیر المجاہدین اکثر فرماتے:'' میں اس وقت کا سب سے بڑامفتی استاذ وں کو سمجھتا ہوں۔'' کوئی مسئلہ یو چھنا ہوتا توانہیں کال کرتے۔

امیرالمجاہدین بہت مضبوط حافظ تھے اور ساری زندگی تراوی میں قرآن مجید سناتے رہے، حتی کہ حادثے کے بعد گھر میں اپنے بچول کا مکمل قرآن پاک تراوی میں سنابھی اور خود سنایا بھی۔ جب تک صحت درست تھی جامع مسجد پیر مکی (متصل در بارِ عالیہ پیر کی ، لا ہور) میں تراوی پڑھاتے رہے۔ ایک بارتراوی میں کوئی سہو ہوگیا، شاید تین رکعتیں پڑھی گئیں، دورانِ تراوی شیخ الحدیث صاحب کو کال کی اور مسئلہ پوچھا تو آپ نے فرمایا: دوفل دوبارہ پڑھیں اور منزل بھی دوبارہ پڑھنی ہے؛ تا کہ تراوی میں ختم قرآن کی سنت قائم رہے''، انہوں نے ازراہِ مزاح کہا: استاذ جی! اِعادہ والی رکعات کی ساری منزل؟ تو شیخ الحدیث صاحب مسئراکر فرمانے گئے: دھیان دیا کریں نارکعتوں پے! اب پھرمنزل بھی ساری پڑھئی صاحب سے اور دورکعتیں بھی۔

قبلہ شیخ الحدیث صاحب عرصہ دراز سے رہیج الآخر کی پہلی جمعرات کو حب امعہ نظامہ میں المحب المور میں محفل میلا دالنبی سالٹھ آلیج کا انعقاد کرتے ہیں۔ اِس محفل میں امسے رالمحب بدین شریک ہوتے اور خطاب بھی فرماتے۔ 19 نومبر، 2020ء کو انتقال والے دن ناسازی طبع کی وجہ سے وہ تشریف نہ لا سکے، دورانِ محفل اُن کے انتقال کی روح فرسا خبر ملی ، جس کا اعلان قبلہ سعیدی صاحب نے خود فرما یا کہ ایک ایسی خبر ہے جس کو سنانے کا حوصل نہیں ، بس ہمارے محبوب ہم میں نہیں رہے۔

ان کی موت نے ''موت العالم موت العالم'' کی عملی تفسیر پیش کردی۔

بقول فارسى شاعر

قسمت نگر که کشتهٔ شمشیر عشقیافت مَر گے که زندگاں بدعا آرزو کنند قسمت تو دیکھیے عشق کی تلوار کے مقتول نے وہ موت پائی ہے کہ زندہ افراد بھی دعامیں اس موت کی آرز وکرتے ہیں۔

ایک باراسی محفل میں خطاب کرتے ہوئے فاضل بریلی کا درج ذیل شعر پڑھا:

آبِ دُرِدنداں سے عدن ڈوب گیا رشک لِبِلِعلیں سے یمن ڈوب گیا

جب لفظ درلعلیں '' پڑھا تولعلیں (لام کے زبر کے ساتھ) پڑھا اور کہا: استاذی اِ
قبلہ حافظ ملت ) بیہ واحد ہے؟ اِس کا درست تلفظ کیا ہوگا؟ میں اُس محفل میں نقابت کر رہا
تھا، شیخ الحدیث صاحب نے ''حدا کُل بخشش'' منگوائی۔ میں نے پیش کی تو فرما یا: اِ دھر
میرے پاس لاؤ، میں وہ مقام تلاش کر کے دوں ۔ دورانِ خطاب تلاش کر کے دیا۔ میں نے
اُن سے حدا کُل بخشش قبلہ حافظ صاحب کی خدمت میں پیش کی۔ آپ نے ایک نظر وہ شعر
دیکھا اور فرما یا: یہ لفظ 'دلعلیں'' ہے۔ مولانا خادم حسین صاحب بیس کر فرمانے گئے:
'' پریشان کیوں ہونا ہے! یہ بڑے لوگ جوموجود ہیں توان کے ہوتے ہوئے ہم کیوں اِ دھر
اُدھر دیکھیں۔'' ساتھ ہی طلبہ سے فرما یا:'' غنیمت جانیں کہ ایسے ایسے علم کے پہاڑ موجود
ہیں، یہ نہ ہوں تو ہمارے یاس کھے بھی نہ بچے۔''

مزید فرمایا: ''منڈے او! استاداں دے معاملے اچ رب داشکرادا کریا کرو، کہ ایہہ موجود نیں، ورنہ سانوں کئے سدھا کرناسی'' (عزیز طلبہ! استاذِ گرامی کے معاملے میں اللّٰد کا شکرادا کیا کرو کہالیی شخصیت موجود ہے جو ہماری شجح راہ نمائی کرسکتی ہے ورنہ میں کون سیدھی راہ دکھاتا )۔

اسی خطاب کے دوران سیدنا ابوذ رغفاری رضی اللہ عنہ کی شخصیت پر بہت دلچسپ گفتگو کی ،ساتھ ہی لفظ' ابوذ ر' پر ایک مشہور واعظ ..... جوصرف امیروں پر مہر بان ہیں اور انہی کے ساتھ جیھیاں اور پبیاں کا معاملہ کرتے نظر آتے ہیں ، جب کہ غریب طالب علم سے ہاتھ ملانے کے بھی روادار نہیں (اِن تمام بھیج حرکتوں کی ویڈیوزسوشل میڈیا پر موجود ہیں )..... کے بارے میں کہنے لگے کہ اس کے معتقدین اُسے''ابوذرِ عصر'' کا لقب دیتے ہیں ،فرایا:''ایہ ابوذراے؟ ابوذرغفاری تو وہ ہیں جن کے وکل کی مثال ہی ممکن نہیں۔''

ہمارے فاضل دوست علامہ مفتی محمد رمضان سیالوی (خطیب جامع مسجد دربار حضرت داتا گنج بخش) بھی اِس موقع پر موجود تھے۔انہوں نے اُسی وقت چٹ کلہ دیا: استاذ جی اوہ ہے تو ابوذ ر،مگر''ز''سے ....آپ نے سنتے ہی زور دارتبسم فرمایا اور کہا:''اچھا اب سمجھ آئی پھر تووہ واقعی''ابوز ر''ہے۔''

امیرالمجاہدین علیہ الرحمہ درسِ حدیث کابہت زیادہ احترام ملحوظ رکھتے اور اِس دوران کسی کو پَر مارنے کی مجال نہ ہوتی۔ ایک دن قبلہ شیخ الحدیث علامہ حافظ محمد عبدالستار سعیدی کسی پروگرام میں جانے لگے تو جامعہ کے گیٹ سے مجھے فرمایا:''جاؤ (مولانا) شکور احمد سیالوی (حال مدرس جامعہ نظامیہ رضویہ لا ہور و ناظم اعلیٰ مجلس علاء نظامیہ پاکستان) کو بلاؤ'' شکور صاحب اِس وقت حدیث پاک کے پیریڈ میں تھے اور پیریڈ مجمی مولانا خادم حسین صاحب کے پاس تھا، میں بلانے چلاگیا، کلاس جاری تھی، میں نے پچھد پر انتظار کیا، سامنے حافظ صاحب قبلہ جامعہ کے گیٹ پر تھے اور اینے عصاسے اشارہ بھی فرمایا کہ مولانا کو بتاؤ۔

إدهرمولانا كارعب ودبدبه .....وه او يرديكصين بمي نهه أدهر سے استاذ حافظ صاحب كوديكھوں کہ وہ گیٹ یہ کھڑے ہیں، اِ دھر بیہ معاملہ ..... جوں ہی موقع ملاتو میں نے کہہ دیا: استاذجی! شکور بھائی کو حافظ صاحب بلا رہے ہیں۔ پھر وہی ہواجس کی تو قع تھی ، مجھے اچھا خاصا ڈانٹا کہ تین چارمنٹ رہ گئے تھے، تُورک جاتا۔ جب سبق ختم ہواتو میں نے حاضر ہوکر کہا: قبلہ! میرے لیے تو بل صراط کا عالم تھا، کہ اُدھر حافظ صاحب گیٹ یہ کھڑے تھے اور میں بالکل اُن كے سامنے تھا؟ اس ليے جسارت كى اور معافى چاہتا ہوں۔ ميں نے اتنا كہتے ہوئے ہاتھ جوڑ دیے۔خلاف ِمعمول زور سے ہنسے اور بہت عمدہ نصیحت فر مائی کہتم ایک پر چی لکھ کر جمیح دیتے تو میں فوراً اُسے اشارہ کر دیتا۔ میں نے بار دگرمعذرت کی اور سرائیکی روایت کے طور پر گھٹنے کو ہاتھ لگا کر کہا:''سائیں!معافی دے دیں،آئندہ خیال رکھوں گا۔''لفظ سائیس س کر بنسے اوراس پر مجھے اچھی خاصی رقم عطافر مائی کہ جاسا نمیں! تُو جائے دودھ سوڈ اپی آ۔ کیسے لوگ تھے! اور کیسی عظیم یا دیں ان کے ساتھ وابستہ ہیں! دل کرتا ہے کہ ان سب وا قعات کوکھوں اورا یک ضخیم کتاب تیار کر دوں ۔مولا ناسے جوبھی ملتاس کے تاثرات یمی ہوتے کہ

### ہوامحسوس کل اِک غیرتِ خورشید سے ل کر کہاری زندگی اب تک اندھیرے میں گزاری ہے

سوائح صدرالشریعه میں ہے کہ جب محدث سورتی نے صدرالشریعہ کواعلی حضرت علیم الرحمہ کی خدمت میں بھیجا اور ساتھ خط میں بی عبارت لکھ بھیجی کہ ' میں آپ کی خدمت میں ایک دُرِّ نا یاب کُرِّ نا یاب کُرِّ نا یاب کُرِّ نا یاب کر نا یاب کر



#### اورذ كرِاحباب ميں فرمايا:

### میراامجد''مجد'' کاپکا اِس سے بہت کچیاتے پیہیں

ہر استاذ کا ایک'' وُرِّ نایاب'' ہوا کرتا ہے، حضرت حسافظ ملت کا وُرِّ نایاب ''امسے رالمجاہدین'' کی ذات گرامی ہوگی اوراس وُرِّ نایاب کے ساتھ اُن کے استاذ گرامی کی محبت پچھالیمی کہ پچھ عرصہ بل کراچی میں ایک کانفرنس میں اعلانیہ فرمایا:'' مولا نا خادم حسین رضوی نے جس طرح ناموسِ رسالت پر پہرادیا، اِس کاز پر بیہم سب کے قائداورہم سبان کے سیاہی ہیں۔

> انو کھی وضع ہے سارے زمانے سے زالے ہیں بیعاشق کون سی بستی کے یارب رہنے والے ہیں

اِس وقت میں کعبۃ اللہ کے عین سائے میں بیٹے کر اِس مضمون کی تکمیل کررہا ہوں۔ رات کے بارہ نج رہے ہیں،ریچ الاول کی نو (۹) تاریخ ہے اورنور کی برسات جاری ہے۔ مطاف کھیا کھچ بھرا ہوا ہے اور میں بیسطور مکمل کررہا ہوں۔

رتٍ کعبہ کے حضور دعب گوہوں کہ اِس وقت اہل سنت جس انتشار کا شکار ہیں، اللّٰہ تعالیٰ اپنے خاص کرم سے اتحاد کی فضا پیدا فرمائے۔

رب محمد! تُو جانتا ہے کہ ایک جانب سے محبت اہل بیت کے نام پر بغض صحابہ کا کھیل کھیلا جا رہا ہے اور دوسری جانب حب صحابہ کی آڑ میں گلہائے گلتانِ نبوت سے اعراض برتا جا رہا ہے ۔۔۔۔۔ ایسے میں عقت کر اسلامیہ اور عقت کر حقہ کا داعی مادرِعلمی حب معید نظام میں رضو ہے۔۔۔۔۔ فیضانِ نبوت کی خوبصورت آبشار کی صورت

میں ایک جانب عظمت صحابہ کا دفاع کرتا نظر آتا ہے تو دوسری جانب اہل ہیت کی عظمت کا پر چاراوران سے محبت کے پیغام کوعام کرتا نظر آتا ہے۔

اے اللہ! میں تجھ سے عظمت کعب کے توسل سے دعب کرتا ہوں کہ اِس مرکز کو تاصبح قیامت اسی طرح آباد رکھ اور ہم سب کو قیامت کے دن اعلیٰ حضرت بریلوی کی سیادت، مفتی اعظم پاکستان کی قیادت، حسافظ ملت کی رفاقت اور امیر المجاہدین کی حفاظت میں ''انھیں جانا اُنھیں مانا، ندر کھا غیر سے کام' کر آنے سناتے ہوئے رسولِ اعظم، شفیع مکرم صلاح آلیہ کی بارگاہ میں پیش ہونے کا موقع عطا فر ما اور وہ منظر ہو کہ سب اُن کی شوکت پہلا کھوں سلام پیش کرر ہے ہوں تو بقولِ فاضل بریلی:
مصطفیٰ حب ان رحمت بے قدی کہیں ہاں رضا مصطفیٰ حب ان رحمت بے قدی کہیں ہاں رضا مصطفیٰ حب ان رحمت بے لاکھوں سلام



## حافظ ملت .....افتخار ما، إعزاز ما، امام ما

صاحب زاده پیرمجر معاذ المصطفیٰ القادری، شاه پورکانجرال، لا ہور

تاریخ میں بڑے بڑے لوگوں کے تذکار پڑھنے کو ملتے ہیں، جس سے انسان چران

وششدررہ جاتا ہے کہ خدایا! ایسی چنگاری بھی ہمارے خاکستر میں تھی ۔۔۔۔۔۔اُن کے تذکرے،
اُن کی باتیں، ان کی عبادت وریاضت ۔۔۔۔۔سبتخیلاتی معلوم ہوتی ہے، لیکن اگر کسی ایسی شخصیت کی صحبت یا مجلس نصیب ہو جو اسلاف کے زُہدو وَ رع، تقوی و طہارت، علم و فکر اور دانش و بینش کی امین ہو، جس کی زندگی کا ہر لمحہ قال الله و قال الرسول میں بسر ہوتا ہو، تو اسلاف کی تحبت میں مربید الله و قال الرسول میں بسر ہوتا ہو، تو مربید اسلاف کی تحبت میں مزید اضافہ ہوجاتا ہے۔ بلاشہ اِس وقت آ ب اسلاف کی سیرتوں کا مجسم نمونہ دیکھنا چاہیں تو شخ الحدیث علامہ حافظ محمد عبد الستار سعیدی مرفط کو دیکھ سکتے ہیں۔۔

آپ ایک معتبر عالم، کتبِ درسیه کا گہر اإ دراک رکھنے والے مدر س، دیدہ وَ رحقق،
کثیر التصانیف مصنف، زیرک فقیہ، بالغ النظر مفتی، دلائل کی فراوانی سے سامعین کے دل و
د ماغ کومتا شرکر نے والے نکتہ دان خطیب، معقولات و منقولات کے إمام جلیل، متکلم ولسفی،
شاکستہ و شستہ ادیب اور بہ یک وقت متعدد اوصاف ِ جیلہ کے حامل اُمت ِ مسلمہ کے لیے
قدرت کاعظیم عطیب ہیں۔

والدگرامی حضرت پیرمحمد اطهر القادری فرمایا کرتے تھے: اِس وقت اہل سنت میں حب معددنظ الحدیث علامہ حب معددنظ الحدیث علامہ حافظ محمد عبد الستار سعیدی غیرمتناز عشخصیت ہیں۔

میرے لیے خوشی کی بات ہے ہے کہ قبلہ والدگرامی کے وصال کے بعد ختم قل کے موقع پرمیری دستار بندی آپ ہی کے دست ِ اقدس سے ہوئی اور بیہ والدگرامی کا روحانی تصرف واخلاص تھا کہ ایک شیخ العقیدہ عالم و ہزرگ کے ہاتھوں میری دستار بندی ہوئی۔ علامہ سعیدی اُن چنیدہ صاحبانِ علم ودانش میں سے ہیں جن پرمسنوعلم کوفخر ہے، آپ جامع معقول ومنقول ہونے کے ناطے سجی علوم وفنون کی تدریس وتفہیم پرعبورر کھتے ہیں، اس سب کے باوصف آپ انتہائی سادہ طبیعت اور منکسر المز انج ہیں سسکسی بھی قسم کا کوئی تکلف، تضنع یا کر وفر آپ کی شخصیت کوچھوکر بھی نہیں گزرا۔

عسلم و منکر میں امامت کے درجہ پر فائز ہونے کے ساتھ ساتھ آپ کی شخصیت کا امتیازی وصف عشق رسالت مآب سالتھ آلیہ ہمیں ڈھلے ہونا ہے۔

آپ عرصہ بچاس سال سے ایک کمرے میں بیٹھ کر شمع اسلام کوروش کیے ہوئے بیں، بلا شبہ یہی وہ لوگ ہیں جواسلام کا فخر اور اُمت کے لیے باعث ِعزت ہیں، پوری اُمّت مل کر بھی اِن کا قرض نہیں اُتار سکتی۔

مجلس علماء نظامیہ پاکستان اور مجلہ النظامیہ کے ذمہ داران مبارک باد
کے ستحق ہیں کہ اُنھوں نے حضرت والا کی زندگی میں اُن کی خدمات کوخراجِ تحسین پیش
کرنے کے لیے''حسافظِ ملت نمس ''شائع کرنے کا اہتمام کیا۔ یقیناً یہ تاریخ سیرو
سوانح میں ایک گراں قدراضا فہ ہوگا اور قارئین کے لیے طمانینت قلب کا سامان بھی۔
ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پروتی ہے
ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پروتی ہے
ہزاروں سال نرگس اپنی میں دیدہ ور پیدا

# ميدانِ تدريس كاشهسوار

تحریر: مولا نامحدفر مان علی رضوی، جامعیغوشیه فیض القرآن، اٹک اُستاذی واستاذ العلمها جامع المعقول والمنقول شیخ الحدیث والتفسیر علامه حافظ محسد عسب دالستار سعیدی زیدمجده الکریم رونق بزم تدریس، مبلّغ علوم دینیه، یادگار اسلاف اور مفتی اعظم پاکستان وحضور غزالی زمال علیهما الرحمه کے فیضان کے حافظ وامین ہیں۔

حضرت ممدوح کوقدرت نے بے شارخوبیوں سے نوازا ہے اور آپ ہمہ جہت شخصیت کے مالک ہیں۔ آپ کی زندگی کے جس پہلو پر بھی قلم اٹھایا جائے تو ایک پوری کتاب مرتب ہوسکتی ہے۔ ایک کا میاب مدرس کو جن خوبیوں کا حامل ہونا چاہیے وہ تمام آپ کی ذات میں بدرجہ اتم موجود ہیں۔ اختصار کے پیش نظر حصولِ برکت کے لیے چنداوصاف کا اجمالاً ذکر کیا جا تا ہے۔

يبكر شفقت

قبلہ حافظ صاحب اپنے طلبہ کے لیے انتہائی شفیق باپ کی حیثیت رکھتے ہیں، طلبہ کی ہم مرضر ورت کا خیال فرماتے ہیں حتی کہ اُن کی عزتِ نفس کو بھی مجروح نہیں ہونے دیتے۔

جامعہ میں رہائش کے دنوں کی بات ہے کہ ایک طالب علم رات کو پیٹ کے شدید در دمیں مبتلا ہو گیا، آپ نے رات دو بجے رکشہ منگوایا، ڈاکٹر کوفون کیا، جامعہ کا مرکزی گیٹ کھلوا یا اور اُس کے واپس آنے تک جاگر اُس کا انتظار فرماتے رہے۔ آپ کی شفقت کی ایسی جیشار مثالیں موجود ہیں۔ آپ کی جامعہ میں موجود گی سے طلبہ یوں محسوس کرتے ہیں ایسی بہتارہ میں ہیں اور ہمارے باپ کا سابیہ ہمارے سروں پرہے۔

## وقت کی یا بندی

اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملنے والی تعتوں میں سے وقت ایک عظیم نعمت ہے، لیکن اس کا صحیح فائد ہانہی کو ہی ہوتا ہے جواس کی قدر کرتے ہیں۔ ہزار ول علیا نے قبلہ جا فظ صاحب سے وقت کی قدر ، پابندی اور اس کا صحیح استعال سیکھا ہے ، بلکہ اکثر تو اسے آپ کی کرامت شمار کرتے ہیں ؛ کیونکہ ایسا موقع نہیں آتا کہ آپ نے کسی سے وقت کا وعدہ کیا ہواور مقررہ وقت پرنہ پہنچ ہوں۔خطاب سے قبل انتظامیہ سے دریافت کرتے ہیں کہ میرا وقت کتنا ہے؟ پھر بتائے گئے وقت سے ایک منٹ کی بھی تا خیر نہیں ہوتی ۔ کلاس میں بھی سبتی کی تقریر خصوص وقت میں مکمسل فرماتے ہیں اور زندگی کے تمام معمولات طے شدہ وقت میں سرانجام ویت ہیں۔

آج کل وقت کی پابندی پر تقریریں ہوتی ہیں، مضامین لکھے جاتے ہیں، کتابیں مرتب ہوتی ہیں، مشامین اسے جاتے ہیں، کتابیل مرتب ہوتی ہیں، مگر اکثر اس بات پر عمل ہوتا نظر نہیں آتا، ہمارے معدوح نے اپنے معاملات میں ہمیشہ ہی وقت کی پابندی کی ہے۔

### حسن تربیت

تربیت کا مطلب ہے تبلیغ الشیء إلی کماله شیئا فشیئا یعنی کسی شے کو تدریجاً ورجه کمال تک پہنچانا۔

معاشرے میں معلم ایک مربی کی حیثیت رکھتا ہے، جونسل نوکو تدریجاً اُن کی منزلِ مقصود تک پہنچا تا ہے۔مومن کی منزلِ اصلی اتباعِ سنت اور قربِ خداوندی کے سوا کچھنہیں ہوسکتی۔ ہمارے ممدوح کے زیرِ سایہ تربیت یانے والے طلبہ میں بیددونوں وصف واضح و نمایاں ہوتے ہیں۔ نیز شاہ راہِ حیات پر چلتے ہوئے جن اُصولوں کوا پنانے کی ضرورت ہوتی ہے آپ اینے طلبہ کو وقاً فوقاً اُن کی احسن انداز میں تلقین فرماتے ہیں۔

ہم غالباً درجہ 'ثالثہ میں پڑھتے تھے، ایک دن ضح آسمبلی سے قبل جامعہ کے فارغ التحصیل علا میں سے ایک صاحب ملاقات کے لیے حاضر ہوئے، ملتان یا وہاڑی کے کسی ادارے میں آخیں تدریس کی پیشکش ہوئی تھی، جس سلسلے میں وہ آپ سے اجازت طلب کرنے آئے تھے۔ آپ نے دریافت فر مایا کہ اُن کو دورانِ سال مدرس کی ضرورت کیوں پیش آئی ہے؟ وہ کہنے لگے: جامعہ سے ایک مدرس کو بوجوہ نکال دیا گیا ہے۔ آپ نے فر مایا: آپ کا وہاں تدریس کے لیے جانا مناسب نہیں؛ کیونکہ جولوگ دورانِ سال کسی مدرس کو نکال رہے ہیں وہ کل آپ کو جی کسی وجہ سے اس طرح نکال سکتے ہیں، پیطریقہ جامعہ کے نظام اور تدریس کے اصولوں کے خلاف ہے۔

ہم دورہ حدیث میں تھے، جب تنظیم المدارس کی طرف سے مقالہ جات کے عنوانات آئے تو اُن میں کسی متنازع شخصیت کا نام بھی شامل تھا، اس لیے بعض مدارس کی طرف سے احتجاج کیا گیا کہ ان کا نام خارج کیا جائے ورنہ ہم مقالہ نہیں لکھتے۔ ہمارے کلاس مانیٹر نے احتجاج کا پیطر یقہ کاربیان کیا کہ ہم اِس سال سالانہ امتحان میں شامل ہی نہیں ہوتے، جب اُنھوں نے قبلہ استاذگرامی سے اپنا مافی الضمیر بیان کیا تو آپ نے تنی شہیں ہوتے، جب اُنھوں نے قبلہ استاذگرامی سے اپنا مافی الضمیر بیان کیا تو آپ نے تنی کے اس طریقۂ احتجاج کی تر دید کی اور متعدد وجوہ سے طلبہ پر اِس کا سُقم ظاہر کیا، خلاصہ بیتھا کہ امتحان نہ دینے کی صورت میں نقصان آپ کا ہی ہوگا، سال بھی ضائع ہوگا اور الگے سال فیس بھی نئی جمع کروانی پڑے گی۔ بعد میں مرکز نے وہ عنوان خارج کردیا تھا۔

#### اصلاح عقائد

بخاری شریف کی ایک طویل حدیث کامفہوم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلّم فرمایا: قیامت کے دن مَیں حوضِ کوثر پر ہوں گا، کچھ لوگ میرے پاس آنا چاہیں گے مگر فرشتے اُن کوروکیں گے، مَیں کہوں گا کہ اِنھیں آنے دو، فرشتے کہیں گے: آپ جانتے نہیں کہان لوگوں نے آپ جانتے نہیں کہان لوگوں نے آپ کے بعد کیا کیا۔ آقائے نام دار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: مَیں کہوں گا: اِن کوجہنم میں چینک دو۔

اس حدیث شریف سے بدمذہبوں نے بیہ مجھا کہ بیہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم غیب کی نفی پر دلالت کرتی ہے، مگر قبلہ حافظ صاحب فرماتے ہیں: جس کو مخالف اپنے موقف کی دلیل بناتے ہیں وہی ہمارے موقف کی مؤید ہے؛ کہ نبی آخر الزمال صلی تفاییل وُنیا میں قیامت کے دوز ہونے والے واقعہ کی خبر دے رہے ہیں، یعلم غیب نہیں تو اور کیا ہے! میں قیامت کے دوزہ حدیث کی کلاس قارئین کی دلچیسی کے لیے ایک اور واقعہ ذکر کرتا ہوں۔ ہم دورہ حدیث کی کلاس میں تھے، ایک دن قبلہ حافظ صاحب فرمانے لگے: قصیدہ بردہ شریف کا ایک شعرہے:

ھو الحبیب الذی تر جی شفاعته لکل ھول من الأھوال مقتحم
یہ آپ پڑھتے توروز ہیں، مگر لکھ نہیں سکتے ، اگرتم سے لکھوا یا جائے توتم سات غلطیاں
کرو گے، اس بات کوتقریباً ڈیڑھ مہینہ گزرنے کے بعد ایک دن بخاری شریف پڑھا کریہ
شعر لکھنے کا حکم ارشاد فر ما یا۔ دارالحدیث میں ملک بھر سے طلبہ جمع تھے، چنا نچہ بہت سوں نے
لکھت میں غلطی کی۔ راقم آپ کے پاس ہی بیٹھا ہوا تھا، جب آپ نے دیکھنا شروع کیا تو
مجموعی طور پرطلبہ کی سات غلطیاں تھیں، اس کے بعد آپ بطورِ مزاح فرمانے لگے: صدیوں
بعد نبی کریم صلاح ایک ادنی امتی کے علم کا بیمقام ہے کہ ایک واقعہ کی ڈیڑھ ماہ قبل خبر

دے دی توامام الانبیا صلی ایٹی کیا ہے کام کی کیا شان ہوگ ۔

آپاتے خوبصورت انداز میں اِصلاح فرماتے ہیں کہ پھر بدعقیدگی کاتصور بھی نہیں آتا۔ بہترین فنتنظم

جامعہ نظامیہ رضویہ کے نظام کا چہار دانگ عالم میں شہرہ ہے، حاضری، آسمبلی، اسباق انگر اور محافل میں سے ہرایک نہایت منظم ہوتا ہے۔ اگر یوں کہا جائے کہ جامعہ کے ہر شعبے کانظم وضبط آپ ہی کا مر ہونِ منت ہے تو بے جانبہ وگا۔

#### درسِ حدیث کاانداز

فہم حدیث کے لیے بنیادی علوم دینیہ کے ساتھ ساتھ عشقِ مصطفیٰ سال بنیا آلیا ہم کا ہونا بھی از حد ضروری ہے اور قبلہ حافظ صاحب کی ذات گرامی میں بید دونوں خوبیاں بدرجہ اتم موجود ہیں ۔عسلوم عقلیہ ونقلیہ میں مہارت کے ساتھ ساتھ عشق مصطفیٰ صابع آلیہ ہم میں ایک خاص مقام رکھتے ہیں۔

آپ جب بخاری شریف پڑھا ناشروع کرتے ہیں تو ابتدامیں کتاب کی اہمیت اور مصنف کے مفصل حالات بیان کرتے ہیں ،اس کے بعد تسمیہ پر گفتگو ہوتی ہے جس کا دورانیہ بعض اوقات ایک ایک ہفتے تک طویل ہوجاتا ہے ، دورانِ تدریس ادب کا بیعالم ہوتا ہے کہ نہ خودکوئی غیر متعلقہ گفتگو کرتے ہیں اور نہ ہی کسی دوسرے کوالیک گفتگو کی اجازت ہوتی ہے۔اگر دوزانو بیٹھ کر پڑھانا شروع فرما نمیں تو تمام وقت اسی حالت کا التزام فرماتے ہیں اور اگر چارزانو بیٹھیں تو آخر تک اسی ہیئت پرقائم رہتے ہیں۔جس حدیث کو مخالفین اپنے اور اگر چارزانو بیٹھیں تو آخر تک اسی ہیئت پرقائم رہتے ہیں۔جس حدیث کو مخالفین اپنے زعم ہیں آپ اس کی الیمی تشریح فرماتے ہیں کہ

مفہوم حدیث اور خالفین کے استدلال کا بطلان واضح ہوجا تا ہے،جس کی ایک مثال پچھلے صفحات میں قارئین ملاحظ فر ماچکے ہیں۔

امام بخاری علیہ الرحمہ کی عادتِ کریمہ ہے کہ فقہائے احناف سے اختلاف ہوتو قال بعض الناس کے الفاظ سے تعریض فرماتے ہیں۔ ان مسائل میں قبلہ حافظ صاحب الیم تقریر فرماتے ہیں کہ امام بخاری کے ادب کا دامن بھی نہ چھوٹے پائے اور فقہائے کرام کا موقف بھی واضح ہوجائے۔

احناف کے نزدیک نماز کے اندرکسی دردیا تکلیف کی وجہ سے رونے سے نماز فاسد ہوجاتی ہے، بعض احادیث سے نابت ہوتا ہے کہ صحابۂ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین حالت نماز میں روتے تھے۔ اس حدیث کو ذکر کرنے کے بعد امام بخاری علیہ الرحمہ نے قال بعض الناس کہہ کرفقہائے احناف کے موقف کی تر دید فرمائی ہے۔ قبلہ استاذگرامی فرماتے ہیں: ''ہم امیر المونین فی الحدیث امام بخاری علیہ الرحمہ کی خدمت میں ادباً عرض کرتے ہیں: صحابۂ کرام کا نماز میں رونا خوف جہنم یا شوقی جنت کی وجہ سے ہوتا تھا، نہ کہ جسمانی تکلیف کی وجہ سے اور اِن وجوہات کی بنا پررونا احناف کے نزدیک بھی مفسدِ نماز نہیں ۔ معلوم ہوا کہ جو مسلہ صدیث سے نابت ہے بعض الناس بھی اس کے قائل ہیں اور جس کو بعض الناس کھو الناس کا کو بعض الناس مفسرِ صلاق مانتے ہیں وہ حدیث سے ثابت نہیں؛ لہذا آپ تک بعض الناس کا موقف صحیح طور پرنہیں پہنچاور نہ آپ بھی ایسانہ فرماتے۔''

ایک کامل و کامیاب مدرس کے لیے جن اوصاف سے متصف ہونا ضروری ہے، وہ تمام آپ کی ذات ِگرامی میں بدرجہ اتم موجود ہیں۔اللہ تعالیٰ آپ کا سامیۃ تا دیر قائم ودائم رکھے؛ تا کہ آپ کے چشمہ علم وحکمت سے سیرانی ہوتی رہے۔آمین

## حافظ ملت كاايك يا دگار درسٍ حديث

تحرير: مولا ناسيدا براررسول قادري متعلم درجهٔ حديث جامعه نظاميدرضوبيه لا هور 26 جون 2022ء کا دن تھا،شش، کھڑے ہو جاؤ!.....ایک طالب علم نے ہاتھ سے اشارہ کیا۔ دارالحدیث میں موجود تمام طلبہ چو نکتے ہوئے کھڑے ہوتے گئے ،نظر جنوبی د بوار پر لنکے ٹائم پیس کی طرف گئی تو دیکھا ساڑھے نوسے کچھاُ ویرونت ہو چکا تھا۔اتنے میں تقريباً جهونتْ لمبيقد،سفيدريش،متوازن اعضا كي حامل ايك يُروقار شخصيت ہاتھ ميں عصا لیے دارالحدیث ہال میں داخل ہوئی، پُرتیاک استقبال ہوا، جس لڑے کے پاس سے گزرے وہی جیرت میں ڈوبادکھائی دیا،رنگت میں زردی ہی چھاگئی جیسےکوئی اندوہ ناک منظرملاحظہ کر لیا ہو،آنے والی شخصیت ..... جوسادہ سفیدلباس میں ملبوس، سرپر سفیدرومال باندھے ہوئے تھی،ا پنی مسند خاص کی جانب بڑھی ۔ بالکل قریب سے دیکھنے کے سبب راقم پرتھوڑی دیر کے لیے سکتہ ساطاری ہو گیا اور طلبائے درجۂ حدیث کی رنگت کا غیر معمولی تبدیل ہونا سمجھ میں آگیا، در اصل سبھی کے دل اس لیے دہل سے گئے تھے کہ اُنھوں نے اپنے شیخ کے كبرُ ول يرخون كےنشانات ديكھے تھے، جو بائيں چييٹ پر كندھے سے ايك بالشت پنچے لگے ہوئے تھے،سریر باند ھےسفیدرومال کاایک سرا .....جو بائیں جانب ہی لاکا ہوا تھا ..... وہ بھی لہو میں لت بت تھا، کسی کی بھی ہمت نہ ہونے یا رہی تھی کہ یو چھہ ہی لیاجائے، آخر معاملہ کیا ہے؟ مند پر براجمان ہوجانے کے بعد شیخ نے سبھی طلبہ کواپنی اپنی نشستوں پر بیٹھنے کا حکم دیااور ہال میں سکوت کوتوڑنے کے لیے حسب معمول قصیدہ بردہ شریف کا شعرد ہرایا۔ بعدازاںایک طالبِ<sup>عِ کے</sup> متسمیہ شریف کےساتھ احادیث نبویہ کی قراءت کرنے لگا....علم وعرفان کے مرکز ،علوم عقلیہ ونقلیہ کے جامع شیخ اپنیالمی جواہر سے ہرحدیث مبارک کی عبارت کے بعد محدثانہ وحکیمانہ گفتگو کرتے گئے ، بھی کوحدیث رسول کے سمندر میں غوطرزن ہونے کا اِس قدرلطف نصیب ہوا کہ ابتدا میں ہونے والا واقعہ بھول ساگیا،ساڑھے گیارہ کا وقت ہونے ہی پایا تھا کہ شیخ حسب معمول پھر سے مولای صل وسلم ..... کی صدا تمیں دہرانے گئے، دولڑکوں نے شیخ کے سامنے پڑے ڈائس کو پیچھے ہٹایا،جس پر کچھ کتا ہیں بنداور صحیح بخاری کھلی پڑی ہوئی تھی۔ دیکھتے ہی ویکھتے ناک مبارک سے خون تیزی سے ٹیکنے لگا، چند کڑے فوراً آگے بڑھے اور ٹشو بیپرز کے ذریعے خون پو ٹچھنے لگے، جسمانی نقابت کے باعث شیخ نے اپنے بازؤوں کو دراز کیا؛ تاکہ سہارا دے کرا ٹھایا جا سکے، شیخ کے چلے جانے پر طلبہ شیخ نے اپنے بازؤوں کو دراز کیا؛ تاکہ سہارا دے کرا ٹھایا جا سکے، شیخ کے جلے جانے پر طلبہ اینے اپنے اپنے میں بٹ گئے۔

اگلے روز پھر پُرتپاک استقبال کے ساتھ تشریف لائے اور پچھلے دن سے کم وقت پر درس کا اختتام کر دیا۔ جانے گئے تو خود ہی گزشتہ روز پیش آنے والے واقعہ کی تفصیل ذکر فرمائی : دختہ ہیں میر ہے کپڑوں پرخون کے نشانات نے جیراں جوکر رکھاتھا، دراصل وہ میری ناک سے ایسا جاری ہوا کہ کل نمازِ عصر تک وقفہ وقفہ سے علاج معالجہ کے باوجودھم جانے کا نام ہی نہیں لے رہاتھا، کیکن جب ہم مسلسل دو گھنٹے حدیث رسول پڑھنے میں مشغول رہتو تو نام ہی نہیں کے دیکھا کہ خون ایک بارتھی نہ ٹرپا۔ پھر جوں ہی درس اختتام پذیر ہوا خون بہنا شروع ہوگیا۔ ہاں ہاں! یہ یقیناً حدیث رسول کی برکت ہے جوروحانی شفا کے ساتھ ساتھ جسمانی بیاریوں کی بھی دوا ہے۔ پہلے پہل تہہیں عسلم الیقین تھا اب عین الیقین کے ساتھ ساتھ حسمانی الیقین بھی دوا ہے۔ پہلے پہل تہہیں عسلم الیقین تھا اب عین الیقین کے ساتھ ساتھ حق الیقین بھی حاصل ہوگیا ہوگا ، تم اِسے کرامت کہنا چاہوتو کہہ سکتے ہو(خوش طبعی کرتے ہوئے الیقین بھی حاصل ہوگیا ہوگا ، تم اِسے کرامت کہنا چاہوتو کہہ سکتے ہو(خوش طبعی کرتے ہوئے فرمایا)۔''سجان اللہ ،اللہ اللہ ،اللہ اللہ اللہ اللہ میں گو نجے لگیں۔

## حا فظِ ملت کے چندا وصا ف کریمہ

تحریر: مولا نامحداویس رضوی ہزاروی، متعلم جامعہ نظامیہ رضوبی، لاہور ہمارے اُستاذگرامی شنخ الحدیث مولا نا حافظ محموعبدالستار سعیدی دامت برکاتہم العالیہ بلامبالغہ اپنے دور میں بے نظسیہ رو بے مثال ہیں۔ مجھے اپنی تنگ دامانی کا احساس ہے، مگر حصول برکت کے لیے چند سطور لکھنے کی سعادت حاصل کرر ہاہوں۔

#### تكريم سادات

قبله حافظ صاحب مدخلة آل رسول سالنه اليلم كاب حداحترام كرت بير-

کے آج مؤرخہ 4 اگست، 2022 ء کوشنے الحدیث علامہ حافظ محمہ عبد الستار سعیدی مد ظلہ درسِ بخاری شریف کے بعد اپنے کمرے میں تشریف لائے، اچا تک ایک اجنبی شخص کمرہ میں داخل ہوا اور آپ کے بعد اپنے کمرے میں تشریف لائے، اچا تک ایک اجنبی شخص کمرہ میں داخل ہوا اور آپ کے قریب بیٹے گیا، آنے کی وجہ پوچھی گئی تو کہنے لگا: میں سیدزادہ ہوں، بینک سے چالیس ہزار روپے قرض لیا تھا، اب واپسی کی کوئی صورت نہیں بن رہی اور بینک والے تنگ کر رہے ہیں، کچھ تعاون فرمادیں سسساتھ ہی جیب سے ایک کاغذ نکال کرجس پر کچھ تحریر کھی ہوئی تھی، استاذ جی کو پکڑ انے لگا۔ استاد جی نے فرما یا: بس! اس کی ضرورت نہیں (جب آپ سید ہیں تو کسی اور حوالہ کی ضرورت نہیں ) اور اپنے پاس سے دس ہزار روپے نکال کر رہنس کے شمیل تو کرما یا: 'نہے لیں شاہ جی قبلہ! اللہ پاک کرم نوازی فرمائے۔'' پھر دعا نمیں دیتے ہوئے انھیں رخصت کیا۔

🖈 دورهٔ حدیث شریف کی کلاس میں جب قبلہ حافظ ملت دامت برکاتهم العالیہ درس

بخاری ختم کر کے قصیدہ بردہ شریف کے اشعار پڑھ رہے ہوتے تو پختہ عمر کے ایک صاحب تقریباً روزانہ ہی آخری نشستوں ہے اُٹھتے اور طلبہ کے درمیان سے گزرتے ہوئے اسافہ صاحب کے قریب آ کرسبق سے متعلق سوالات یو چھتے ۔حسب عادت ایک دن آ رہے تھے كهاستاذ صاحب نے انہيں ديكھ كرفر مايا: '' بير باباجي بيٹھتے سب سے آخر ميں ہيں اور جب سبق ختم ہوجا تا ہے تو گردنیں پھلانگتے ہوئے آگے آتے ہیں، اِنھیں چاہیے یا تو آگے بیٹھا کریں یا پھروہیں سے اونچی آواز میں جو یوچھنا ہو یوچھ لیا کریں''جب استاذ صاحب کو بتايا گيا كه بيسيدصاحب بين توفر مايا: "شاه جي،معذرت! مجھے پتانہيں تھا كه آپ سيد بين " اورطلبہ سے مخاطب ہو کرفر مایا:''میرے بنائے ہوئے جتنے بھی قوانین ہیں اُن سے سادات کرام مشتثیٰ ہیں، تاہم جوقوانین اللہ تعالیٰ اوراس کے رسول سالٹھیٰ کے بنائے ہوئے ہیں ان میں سب برابر ہیں'' پھروضاحت کرتے ہوئے فرمایا: جوقوانین ہم نے جامعہ کے ظم و ضبط کو برقرار رکھنے کے لیے بنائے ہیں اُن سے ساداتِ کرام مشتنیٰ ہیں، البتہ فرائض و واجبات کی ادائیگی میں سب طلبہ برابر ہیں؛ کہوہ اللہ اور اس کے رسول سال المالی کے بنائے ہوئے قوانین ہیں۔

🖈 راقم نے کئی بارسادات ِکرام کے استثنا کا مشاہدہ کیا۔

ایک شاہ صاحب کو چھٹیاں زیادہ کرنے کی وجہ سے جامعہ میں داخلہ نہیں ملاتھا،
انہوں نے بادلِ نخواستہ کسی اور جامعہ میں داخلہ لیا لیکن وہ وہاں مطمئن نہ ہوئے،ان کے پچھ
ہم سبق طلبہ نے استاذ صاحب کے پاس حاضر ہوکر عرض کی کہ شاہ جی جامعہ میں داخلہ لینا
چاہتے ہیں، وہاں وہ مطمئن نہیں۔ آپ نے فرمایا: ''اچھا! پھر شاہ جی کو بلا لواور اُنھیں کہوکہ
کل ضبح مجھ سے ملاقات کریں۔'

#### اصاغرنوازي

جامعه نظامیہ رضویہ لا ہور میں شیخ الحدیث علامہ حافظ 0 محمد عبدالستار سعیدی مد طلۂ کی جانب سے سالانہ محفل میلا دمصطفی صل قرار ہے کا انعقاد ہوتا ہے۔ 2018ء میں منعقد ہونے والی محفل میلا دمیں راقم الحروف بھی حاضر تھا محفل کے اختتام پر قبلہ حافظ صاحب کلماتِ تشکر کے لیے اسٹیج پر تشریف لائے اور شاعرِ در بارِرسالت سیدنا حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ کامشہور زمانہ کلام پڑھا:

وَأَحسَنَ مِنكَ لَم تَرَقَّطُ عَينى وَأَحْمَلَ مِنكَ لَم تَرَقَّطُ عَينى وَأَجْمَلَ مِنكَ لَم تَلِي النِساءَ خُلِقت مُبَرَّءً مِّن كُلِّ عَيبٍ كُلِّ عَيبٍ كُلِّ عَيبٍ كَلَّ قَد خُلِقت كَما تَشاءَ

(وَأَحسَنَ بِفَحْ النون اور وَأَجَمَلَ بِفَحْ اللام) میں جیران ہوا آئ تک ہم وَأَحسَنُ اور وَأَجمَلَ بِفَحْ اللام) میں جیران ہوا آئ تک ہم وَالنون واللام) پڑھے اور سنتے آ رہے ہیں۔ سوچا کہ کیوں نہ استاذ جی سے پوچھ لیا جائے ، علم میں اضافہ ہوجائے گا۔ ان دنوں میں جامعہ نظامیہ میں نیا نیا داخل ہوا تھا اور بچکچا رہا تھا کہ استاذ صاحب سے کیسے بات کروں۔ امید وہیم کی اس کیفیت میں تہیہ کرلیا کہ استاذ جی سے پوچھ کر ہی رہوں گا۔ ایک دن آپ کے پاس حاضر ہوکر اپنا سوال پیش کیا۔ آپ نے نہایت خندہ روئی سے جواب ارشاد فرمایا: ''دونوں طریقوں سے پڑھنا درست ہے، پہلی صورت میں وَأَحسَنُ اور اُحم تَلُدِ وَنُوں کومبتدا اور لَحم تَوَ وَشُطْ عَینی اور لَحم تَلِدِ النِسَاءُ کونِر بنا کیں ، البتہ اس صورت میں کچھ تکلف ہے ، نحوی قاعدہ ہے کہ خبر میں مبتدا کی النِنساءُ کونِر بنا کیں ، البتہ اس صورت میں کچھ تکلف ہے ، نحوی قاعدہ ہے کہ خبر میں مبتدا کی

طرف اوٹے والی ضمیر کا ہونا ضروری ہے، چنانچہ کوئی ضمیر مقدر ماننا پڑے گی۔اس تکلف سے بچنے کے لیے جملہ فعلیہ کے طور پر آھس کے کو کھر ترفعل کا مفعولِ مقدم اور آجمال کو کھر تو ایش کا مفعولِ مقدم بنا کر منصوب پڑھنا زیادہ اچھا ہے،لیکن اگر کوئی دوسری طرح پڑھتا ہے تو وہ بھی درست ہے۔

جواب س کر جیرت ہوئی کہ مجھ جیسے مبتدی طالب علم کواتن خندہ پیشانی سے بات سمجھائی اورکسی نا گواری کااظہار نہیں فرمایا۔

#### مفتاح المرقاة سيمتعلق ايك وضاحت

ایک دوست نے قبلہ حافظ صاحب کی کتاب مفتاح المرقاۃ کے حوالے سے کہا:

بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ آپ نے اس کتاب میں بدمذہبوں کی تعریف کی ہے اور

بطور حوالہ صفح نمبر 4 کی تصویر بھی بھیجی ۔ چنانچہ میں نے 7 اگست، 2022ء آپ کے پاس

حاضر ہوکر اِس بارے میں استفسار کیا تو آپ نے فرمایا: ''جی ہاں! سہواً ایسا ہوگیا تھا، کیکن

کتاب چھیتے ہی تمام سنحوں سے بیعبارت حذف کردی گئتی ، اگر کسی کے پاس قدیم نسخہ ہوتو

اُسے چاہیے کہ وہ بھی اس عبارت کو حذف کردے''۔ پھر (قریبی الماری کی طرف اشارہ

کرکے ) فرمایا: ''وہ نسخہ لاؤ۔'' راقم نے اُسے دیکھا تو اُس میں بھی وہ عبارت حذف شدہ

تضی۔ راقم کے پاس اُس کاعکس محفوظ ہے۔



# حافظِ ملت ....جبيبا ميں نے اُتھيں يا يا

إداره كى دعوت پرحسافظ ملت مدظله العالى كمجين نے پچھ مختصر تحريرات ومشاہدات بھى ارسال فرمائے، جوضرورى ترميم كے بعد پيش خدمت ہيں۔

### آ فتابِ تعليم وتدريس

مولا نامحر عارف سعيد جدمي صاحب نتحرير فرمايا:

میرے مدوح جامعِ معقول ومنقول، آفتابِ تدریس وماہتابِ تعلیم وعلم، علامه حافظ محمد عبدالتارسعیدی صاحب اُطال الله عمره وشرفه کی ذاتِ گرامی اپنے آپ میں ایک انجمن ہے۔ آپ کی شخصیت ایک حسین گلدستهٔ علم عمل ہے، جس میں موجود مختلف النوع پھول اپنی خوشبو سے ملت اسلامیہ کو بالعموم اور مسلک اہلِ سنت و جماعت کو بالخصوص معطر ومعنبر فرمارہے ہیں۔

آپ انتہائی زیرک مدرس ہیں جواپنے طلبہ کے مزاج اور ذہنی استعداد کو مدّ نظر رکھ کر نہایت آسانی کے ساتھ اُنھیں اسباق سمجھا دیتے ہیں اور مزید یہ کہ وہ اپنے درس کے وقت کو نہایت خوش گوار اور دل چسپ بنا کراپنا مافی الضمیر طلبہ تک پہنچانے کے ماہر ہیں۔

#### بے مثال مدرس

استاذ العلمامولا ناواحد بخش سعیدی (سینئر مدرس جامعه نظامیه رضویه لا بهور) نے لکھا: جب بھی حب معید نظامی رضوید کا نام لیا جائے تو زینت العلما، سندالمدرسین ،فخر الواعظین استاذی و مرمی ومربی حافظ محمد عبدالستار سعیدی دامت برکاتهم العالیہ کااسم گرامی ہی بےساختہ زبان پرآجا تاہے۔

استادگرامی قدر دنیائے علم وعرفان کے آفتاب ومہتاب ہیں۔ آپ کے علم وعمل کی نوررانی کرنیں دنیا بھر میں پہنچی ہیں۔ آپ ایک مردِ آ ہن اور جبلِ استقامت ہیں اور آپ کی پوری زندگی جہرِ مسلسل سے عبارت ہے۔سادگی و درویشی آپ کا طرہ امتیاز ہے۔

عام مدرسین کا انداز تدریس بیہ ہوتا ہے کہ ایک معین مقدار میں طالبِ علم سے عبارت پڑھواتے ہیں، بعدۂ استاذ عبارت کے ایک ایک جملہ کی تشریح کرتے ہیں، مگر میرے مدوح کا طریق تفہیم کچھز الا ہے۔ آپ ترجمہ کرنے سے پہلے پورے سبق کا خلاصہ اور مباحث و مفاہیم کا باہمی ربط بھی ذہن نشین کروا دیتے ہیں۔ اِس کے بعد جب مطلب اور مالۂ و ماعلیہ بیان فر ماتے ہیں توایسا لگتا ہے کہ بیسبق آج نہیں پڑھا، بلکہ پہلے سے پڑھا ہوا ہے۔

#### احسانات ِحافظ ملت

مولا ناحافظ گوہرامان ہزاروی،مدرس مدرسہنورجامعہ نظامیہ رضویہ نے لکھا: کہاجا تاہے کہ تاج محل کی تعمیر آسان کام ہے، کیکن شخصیات کی تعمیر مشکل ترین ہے اوراستاذ ہی وعظیم ہستی ہے جوشخصیات کی تعمیر کا کام سرانجام دیتی ہے۔

قبلہ حافظ ملت دامت برکاتہم العالیہ کا ہر شاگردیمی سمجھتا ہے کہ آپ کوسب سے زیادہ میرے ساتھ محبت ہے۔ بندہ ناچیز پر بھی آپ کے بے ثاراحسانات ہیں۔

ﷺ میرے عالمیہ سال دوم کے مقالہ کا عنوان تھا ''فاضلِ بریلوی اور مطالعہ کے اللہ اللہ میں جب بھی کسی حوالے کی ادیان سے قاوی رضو یہ کی روثنی میں''۔ مجھے مقالہ کے سلسلے میں جب بھی کسی حوالے کی

۔ ضرورت پیش آئی تو قبلہ استاذ محترم نے فتاوی رضوبی کی جلداور رسالہ تک راہ نمائی فرمائی۔ ☆ درجہ ثالثہ میں تھا، قدوری شریف میں اونٹوں کی زکوۃ کے مسائل کا سبق پڑھا جو سمجھ نہیں آرہا تھا، نما نِظہر کے بعد قبلہ استاذ صاحب کے پاس ہماری کلاس حاضر ہوئی، آپ اُس وقت فقاوی رضویہ کا کام کررہے تھے۔ آپ نے اپنے کام کوموقوف کیا اور ہمیں سبق سمجھایا، ایسا لگ رہا تھا کہ بیسبق پوری قدوری میں سب سے آسان ہے۔

ایسا لگ رہا تھا کہ بیسبق پوری قدوری میں سب سے آسان ہے۔

کے لیے اتفاق ہونی اور کی تکلیف لائق ہوئی تو چیک اپ کے لیے اتفاق ہوئی تو چیک اپ کے لیے اتفاق ہیں ہیں اور مدرسہ نور جامعہ نظامیدرضویہ چھوٹر کروا پس تشریف لے گئے۔ پراپنی گاٹری پر بٹھالیا اور مدرسہ نور جامعہ نظامیدرضویہ چھوٹر کروا پس تشریف لے گئے۔
 کے 2007ء میں جانشین مفتی اعظم پاکستان مولا ناصاحب زادہ محم عبد المصطفیٰ ہزاروی دامت برکاہم العالیہ نے مدرسہ نور جامعہ نظامیہ رضویہ، شاہدرہ ، لا ہور کی نظامت بندہ ناچیز کو سونپ دی ، بندہ کو نظامت کا تجربہ بالکل نہیں تھا۔ ایک طالب علم (رفض مائل) متعدد مرتبہ شہیہ کے باوجود جب باز نہ آیا تو ہیں نے اُسے سزا دے کرخارج کر دیا۔ قبلہ حافظ ملت دامت برکاہم کو علم ہوا تو مجھے بلا کرفر مایا: اگر کسی طالب علم کوخارج کر دیا۔ قبلہ حافظ ملت دامت برکاہم کو علم ہوا تو مجھے بلا کرفر مایا: اگر کسی طالب علم کوخارج کرنا ہوتو سزا دے کرخارج کرنا ہوتو سزا دے کرخارج کرنا ہوتو سزا دے کرخارج کے دامت برکاہم کو علم ہوا تو مجھے بلا کرفر مایا: اگر کسی طالب علم کوخارج کرنا ہوتو سزا دے کرخارج کی خارج کی کرنا ہوتو کی خارج کی خار

ہے آپ فر ما یا کرتے ہیں: میں اُس وقت تک اپنی تقریر کو نامکمل سمجھتا ہوں جب تک اُس میں سرکارِدوعالم سالطین آلیکی کی محبت کا تذکرہ نہ کروں۔

نہ کیا کریں؛ کیونکہ پیخارج کرنا ہی اس کی سزاہے۔

اللّٰد تعالیٰ آپ کوصحت وعافیت والی کمبی زندگی عطافر مائے اور آپ کی خد ماتِ جلیلہ کو شرفِ قبول سے نواز ہے۔

#### پیکراستفامت

مولانا پیرمجمد عرفان تو گیروی، مدرس آستانه عالیه قبلهٔ عسالم خواجه نورمجمد مهاروی علیه الرحمه نے لکھا:

ایک دن اُستاذی المکرم قبلہ حافظ صاحب نے دورانِ کلاس بتایا کہ 1984ء کے اواکل میں میں نے برطب نہے ہوانے کا ارادہ کیا، ویزالگ گیا اور اِس سلسلہ میں برطانوی سفارت خانے بھی جانا ہوا۔ پھراچا نک میر بے دل میں خیال آیا کہ مفتی اعظم پاکستان مخدوم اہل سنت مفتی مجسد عبدالقیوم ہزاروی علیہ الرحمہ نے مجھے دین پڑھایا اور جامعہ کی مخدوم اہل سنت مفتی مجسد عبدالقیوم ہزاروی علیہ الرحمہ نے مجھے دین پڑھایا اور جامعہ کی نظامت تعلیم بھی میر بے سپردکی، کیا اب میں دین کوچھوڑ کر دنیا کا طلب گار بن جاؤں؟ میں نظامت تعلیم بھی میر بے سپردکی، کیا اب میں دین کوچھوڑ کر دنیا کا طلب گار بن جاؤں؟ میں نے برطانیہ جانے کا ارادہ ترک کر دیا۔ مزید فرمایا: اگر میں برطانیہ چلا جاتا تو مجھے دولت بہت مل جاتی، مگر اللہ تعالی نے فتاوی رضویہ کا کام اور دیگر دینی خدمات میر بے مقدر میں کھی تھیں۔ آج بھی ضرورت اس بات کی ہے کہ جہاں جہاں بھی جو بندہ دین کے کاموں میں مصروف ہے، وہ ایمان داری، خلوص و محبت ، عاجزی و اکلساری، حسن اخلاق اور پابندی مقدر فیاض خیال رکھے۔

#### مقبول بإرگاه

مولا نامحمہ ناصر علی سعیدی متعلم درجہ ٔ حدیث جامعہ نظامیہ رضویہ، لا ہور نے لکھا:

میں حب معیہ نظامیہ رضویہ کے کمرہ نمبر 21 کے سامنے جنگلے پر
ہاتھ رکھ کر کھڑا ہوں اور کیا محسوس کرتا ہوں کہ ہر طرف خوشبو پھیلی ہوئی ہے، ایسی خوشبو کہ میں
اُسے لفظوں کا جامہ نہیں پہنا سکتا۔ اچا نک میری نظر کمرہ نمبر 9 پر پڑی، وہاں پر پچھلوگ

جماعت کی شکل میں موجود ہیں اور چہروں سے نور کی برسات ہورہی ہے۔ جب میں نیجے کمرہ نمبر 9 کے سامنے آتا ہوں تو وہاں ایک خوبصورت کرسی ..... جو کہ کمرہ نمبر 9 اور 8 کے درمیان میں رکھی ہوئی ہے، تعجب سے کہ وہ کرسی خالی تھی۔ میں نے پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ جواب ملا: ''ہم صحابہ ہیں اور ہمارے ساتھ رسول اللّه صلّا فیالیہ ہمی تشریف لائے ہیں۔''اس سے پہلے کہ میں دوبارہ سوال کرتا انہوں نے مجھے بتا یا: '' رسول اللّه صلّ تھی اندر کمرے میں کرم فرما ہیں۔'' سیبس آتی بات سی تھی کہ میری آ تکھ کھل گئی۔

یہ ان دنوں کی بات ہے جب میں قبلہ استاد محتر م کی خدمت کیا کرتا تھا۔ میں نے بیہ خواب دیکھا توخوشی کی انتہا نہ رہی۔ میں نے سوچا کہ جن کی خدمت کرتا ہوں وہ رسول اللہ صلح اللہ کی بارگاہ میں مقبول ومشروف ہیں۔ جب میں نے بیخواب قبلہ استاد محتر م کو بتا یا تو آپ نے اللہ کاشکرادا کیا اور فرما یا: بیسب ان کی کرم نوازی ہے ورنہ میں تواس قابل نہیں۔ قربان میں ان کی بخشش کے مقصد بھی زبان پر آیانہیں بن مانگے دیا اور اتنادیا جھولی میں میری سایانہیں

☆ ایک دن میں عصر کی نماز کے بعد قبلہ استاد محتر م کے پاس کمرے میں بیٹے ہواتھا کہ اچا نک ایک میراکلاس فیلو کمرے میں داخل ہوا، اس کی آنکھوں سے آنسوجاری تھے جو کہ اس کی ریش سے ہوتے ہوئے تھے۔ استاذ محتر م نے اُس سے سبب پوچھا تو وہ بڑی مشکل سے کہنے لگا: ''استاذ جی! آج میرے بھائی کی آنکھوں کا آپریشن تھا، مگر صبح سے آنکھوں میں شدید درد ہے جس کی وجہ سے آپریشن نہیں ہورہا، آپ دعا فرمائیں کہ آنکھوں کا درد کم ہوجائے۔''استاذ محتر م نے ہاتھ بلند کر کے دعا فرمائی۔ وہ لڑکا کمرے سے باہر چلا گیا اور تقریباً پانچ منٹ گزرے ہوں گے کہ واپس آکر عرض کرنے لگا: ''استاد جی!

باہر چلا گیا اور تقریباً پانچ منٹ گزرے ہوں گے کہ واپس آکر عرض کرنے لگا: ''استاد جی!

ابھی فون آیا ہے، وہ کہہرہے ہیں کہ آنکھوں کا درد کم ہو گیا ہے۔'' بین کر استاد محت رم ازراوِ قفن فرمانے لگے:'' دیکھا ہماری دعائیں کیسے قبول ہوتی ہیں!''

استاذمحتر منہایت شفق اوراسم بامسی عیبوں کو چھپانے والے ہیں۔جوآپ سے ایک بار ملاقات کر لیتا ہے وہ آپ کا گرویدہ ہوجا تا ہے۔

مجھے استاذ محترم نے تین سال تک اپنی خدمت کا موقع عطا فرمایا ہے، اِس دوران میں نے بہت ساری کرامات دیکھیں جنہیں سرِ ورق نہیں لا یا جاسکتا۔



# مناقب



# عطائے متعطی ومتّان حضرت حا فظ ملت

كلام: مولانا حافظ محمرنو يدمحري سيفي، مدرس جامعه باب رحمت، لا مور

عطسائے معطی ومنان حضرت حسافظِ ملت سخائے شاہِ انس وحبان حضرت حسا فظِ ملت ہے ربط خاص ان کوسیدی احمہ درضا خال سے تبھی ہیں رضو یوں کی شان حضرت حسا فط ِملت غزالی وقت کے اپنے زمانے میں جو کہلائے يقييناً أن كابين فيضبان حضرت حسافظ ملت ہیں مخزن عسلم وحکمت کا، نشانِ مفتیً اعظے معارف کی ہیں بے شک کان حضرت حافظ ملت ہے فضل باری سے حاصل سند حضرت بخاری تک الگ رکھتے ہیں یہ پہیان حضرت حسافظِ ملت سنداک متصل ہے صاحب مِث کوۃ تک اُن کی إس يرركه عني بربان حضرت حسافظ ملت عقت ائد میں وہ ہیں عکس جمیل اپنے اکابر کا تبھی حق پر رہے ہر آن حضرت حسا فظر ملت

ا كابرآپ كى توصيف ميں رطب اللساں ديكھے اصاغرآپ پر مت ربان حفزت حسافظ ِ ملت دکھائی دی ہمیں فخنسر الاماثل آپ کی ہستی معاصر میں بھی ہیں ذیثان حضرت حسا فظ ملت

ہزاروں عالموں نے گرسخن کے آپ سے سیکھے

كرم كا آپ ہيں باران حضرت حسافظ ملت

دعب کرانے نویڈاللہ سے بس خوش رہیں ہر دم

ہمارے سید وسلطان حضرت حسافظ ملت



# ہیں اہل علم کی شمع فروز اں حافظ ملّت

كلام: مولا نامحدا بوبكررضا قدى، مدرس جامعه بجويريه، لا مور

بيان ودرس وشفقت مين نمايان حسا فظوملت ہیں اِحساں جن کے اُمّت پر بے یا یاں حافظ مِلّت وبی قاسم ہیں فیض عبدِ قتُوم وشُوَف کے اب كهاب بين باليقين حبيانِ بهاران حافظ ملّت اُنھیں کے دم قدم سے عام ہے بیہ جامعہ کا فیض کیا تدریس سے ہرسوحپ راعناں حافظ ملّت بحناری کی لگی مند توعیشنی عسقلانی کے سبھی اسرار کوکرتے ہیں افث اں حسافظ ملّت ہے مٹکو ۃ وبحناری کی سنداب متصل ان سے جنهيں «فضل إله» و «بإرى» شاياں حافظ ملت محبت اور اُلفت کے ملائے حبام بھر بھر کے خدا کے فضل سے دیتے ہیں عرفاں حافظ ملت حديث وفقه ومنطق مين نہيں ثاني كوئي أن كا ہیں حکمت عقب ل میں شاہ پُخُن داں حب افظ ملّت

#### 307

اناساگر کی نسبت سے کریں کوزہ سمندر کو كه حاصل ہے معینی جن کوفیضیاں حسا فظِ ملّت بنا خونب ملامت برملاحق کو کریں ظاہر كرين باطل يرستون كوبون عسريان حافظ ملت کرے کیسے کوئی بھی ہمسری کا تجھ سے اب دعوی كه ' رضوي' ' بهي بين تلمينه درختان حافظ ملّت مشاهیر ومشائخ سب عقیدت دل میں رکھتے ہیں ہیں اہل عسلم کی شعبع فروزاں حسافظ ملّت دیا ہے بے نیازی استقامت کاسبق سب کو عقیدت مندوں کی عربت کے خواہاں حافظ ملّت کہاں وہ آ فتابِعسلم وعرفاں اور کہاں مت دسی ہے ٹوٹے لفظوں میں تجھ سے پشمال'' حافظ ملّت''



## ''حافظ ملت' لقب ہے آپ کے شایانِ شاں

كلام: مولا ناحافظ محمر نويدمحري سيفي، مدرس جامعه باب رحت، لا مور

عارنيح ببندهٔ ساراُستاذِ زمن باليقين ہيں رحمت غفسار اُستاذِ زمن واقف ِ شسرع وطريقت حامع عشق وخِرد بین عطی سید ابرار اُستاذِ زمن ہیں بقیناً بوحنیف۔اوررضاکے جانشین مفتی اعظم کے ہیں شہکار اُستاذِ زمن «حافظِ ملت «لقب ہے آپ کے شایانِ شان پیشوائے اُمت سسرکار اُستاذ زمن عصرِ حاضر میں جیے' اُستاذِکل''ہم کہ سکیں آب ہیں اس لقب کے حق دار اُستاذِ زمن آپ نے بخشی شبِ دیجور کو ہے سبج نور سرتايا بي پيكر انوار أستاذ زمن إستفاده كررب بين آپ سے سب خاص وعام کننے حکمت علم کے کہسار اُستاذِ زمن



کہہ رہے ہیں یہ مدرس اور مصنف جھوم کر ہیں ہمارے شیخ اور سردار اُستاذِ زمن آپ کے اوصاف کی ترقیم کرنے کے لیے نوید کو ہیں مدتیں درکار اُستاذِ زمن



# ہزاروں عالموں کا آپ کوسر دار کہتے ہیں

كلام:مولا ناحافظ محمرنو يدمحمري سيفي

ہم اپنا رہنم و محسن و دل دار کہتے ہیں ہزاروں عب المول كا آپ كوسردار كہتے ہيں جنہیں تولا گیا جاندی سے خدمات ِ جلسلہ پر اُسی ہستی کوستی حضرت عب دالستار کہتے ہیں ہارے پیشوا و رہنم حضرت سعیدی ہیں په لاکھوں صباحبان جبّه و دستار کہتے ہیں وہ شاگر دوں میں جن کے ہیں مفسر بھی محدث بھی انہی کو کشورِ تدریس کا سالار کہتے ہیں ہواُس رضوی کے بھی استاذ ور ہبراہے میرے مدوح جسے اِس دور میں سب عشق کا معیار کہتے ہیں ہمیشہ اہل سنت پر کیے ہیں آپ نے إحسال قسم سے بیرحقیقت دل سے ہم سو بار کہتے ہیں میں نازاں ہوں نو پیراس پر کہ ہوں مدحت سرا اُن کا ا کابرجن کوعسلم وفضل کا مینار کہتے ہیں



## تمہی نے ادھوروں کو کامل بنایا

كلام: شاعرِ نظاميهمولا نامحمه ثا قب افضل رضوى

تمہی نے ادھوروں کو کامسل بنایا بلندی کو پھر ان کی منزل بنایا گھر ہے تھے بھنور میں کنارہ تھااوجمل ہارے لیے ایک ساحل بنایا سخن کا سلیق۔ نہیں جانتے تھے ہمیں بات کرنے کے متابل بنایا بھلا اور بُرا کیا ہے بتلایا تو نے حسیں فکر دی اور عباقِل بنایا ہدایت پہ تیری جُفاہم نے چھوڑی ومناؤل كواينے مُشاعن ل بنايا دِلائی ہمیں تو نے فوری توجہ اگرنفس وشیطاں نے عنافِل بنایا چیرائی زمانے کی مدحت سرائی مدینے کے ہم کو عنادِل بنایا





جہاں بھر میں کی علم دیں کی اِشاعت ہی نے ہزاروں کو فاضل بنایا عدو کو بھی جس نے ہے مائل بنایا بون خورشیر حق سے ہیں پردے ہٹائے دی ٹا قب کوتو نے ہی قوت یقیں کی اندیشوں نے جس کو تھا کامل بنایا



تعادف: جامع المعقول والمنقول شيخ الحديث مولا نا حافظ محد عبدالستار سعيدي

ولادت: ١٨ ذوالحج، ١٣ ١٨ هـ/11 اكتوبر، 1949 ء، بروزمنگل

درس گابسی: مدرسه اعجاز القرآن، راولپنڈی - جامعه نظامیدرضویی، لا مور-

دارالعلوم احسن المدارس، راولپنڈی

[سانده: شخ الحديث علامه محمد مهر الدين جماعتى مفتى أعظم پاكستان، مفتى محمد عبد القيوم بزاروى - شرف الدي علامه محمد عبد الحكيم شرف قادرى - استاذ الاسائذه قاضى محمد رشيد نقشبندى - زينت القرا قارى محمد حنيف مصوفى كامل حافظ محمد يوسف قادرى - أستاذ الحفاظ قارى محمد انور عبسه الدهيه في الفقه و اكثر حسن الدين باشى -

رئيس المناطقه مفتى محرسليمان رضوى في الحديث مفتى محركل احمد خال عتيقي \_

شيخ طريقت: غزالي زمال علامه سيداحم سعيد كاظمى شاه عليه الرحمه

خد مات: 1976ء سے جامعہ نظامیہ رضوبیہ لا ہور میں مدرس و ناظم تعلیمات

ہیں اور 2002ء سے مجھے بخاری پڑھاتے ہیں۔تقریباً دودرجن کتب کے مصنف

ہیں۔1987ء سے جامع مسجد سلم (لوہاری گیٹ) اور 1990ء سے جامع مسجد

یا رسول الله (گلشن راوی) میں خطیب ہیں۔ تنظیم المدارس کے امتحانی بورڈ کے

چیئر مین اورنصابی تمیٹی کے ممبر ہیں۔تمام مذہبی تحریکوں میں نمایاں خدمات سرانجام

دیں اور ہرموقع پر اتحاد اہل سنت کے لیے کوشش فرمائی۔

اعزازات: "پاکتان سنی رائرز گلد" کی طرف سے 81\_1980 ء کو بہترین

مصنفین میں پہلاانعام دیا گیامجلس علاءنظامیہ پاکتان کی طرف سے گولڈمیڈل

پیش کیا گیااور برکاتی فاؤنڈیشن کی طرف سے چاندی میں تولا گیا۔

DESIGNED BY: 5 CHAPHICS 0303 0404435